Www. Kitaho Sunnat con



اسلامک ریسرچ سینٹر پاکستان

الروان في الم



# معدث النبريري

اب ومنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانگ تب...عام قاری کےمطالعے کیلئے ہیں۔
- 💂 بجُجُلِیمُرالیجُقینُونُ الْمِیْنِیْ کے علمائے کرام کی با قاعد<mark>ہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہی</mark>ں۔
  - معوتی مقاصد کیلئان کتب کو ڈاؤن لوژ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے محانعت ہے کے م

اسلامی تعلیمات میر تمال کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com



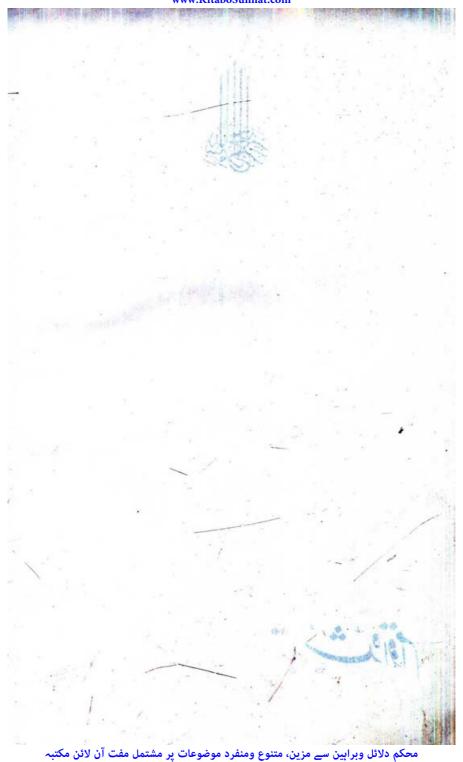



مصنف : بارون يحيل

ابتدائى ترجمه: ۋاكٹرطا ہرحميد تنولى

نظر ثانی : سعود عثمانی

اسلامک ریسرچ سینٹر۔ پاکشان

جملة حقوق إدارؤ اسلاميات (لا بور - كراحي) کے نام قانونی معاہرے کے تحت محفوظ ہیں۔ کوئی حصة بالصور بلااحازت شاکع نبیس کی جانگتی۔

#### تاه شده اقوام

اشاعت اوّل: رمضان السارك ٢٠٠٢ ه تومير ٢٠٠٢ و بابتمام : اشرف برادران سلمهم الرحلن

#### والمتعلى ادارة اسلاميات

ينة وينانا تحدمينشن مال روز ملا بور-91-01-47104AD: P ZTTCCITIO

شد ۱۹۰ اتار کی، لا بور

فون: ۲۰۵۲-۵۵-۲۲۲۹۹۱ الله موین روژ چوک اردوماز ار کراچی-

E-mail: idara@brain.net.pk E-mail: islamiat@lcci.org.pk

ادارة المعارف دوارالعلوم، كراجي نسرسها مکتبه دارالعلوم، دارالعلوم، کراچی نمبر ۱۳ دارالاشاعت ،ار دومازار کراچی نمبرا بيت القرآن ،اُرد وبازار ، كراحي نمبرا بيت العلوم، نابعه رودُ ،انار كلي ،لا جور -

### پھرمنف کے بارے ہیں

اس کتاب کے مصنف نے اپنے قلمی نام ہارون کیجیٰ کے استعال کے ساتھ بہت می سیا می اور فہ بہی کتابی اس کتاب کے ساتھ بہت می سیا می اور فہ بہی کتاب کتھیں جوزیور طباعت ہے آراستہ ہو کر قارئین تک پہنچنے چکی ہیں۔اس کا زیادہ کام اس مادہ پرستانہ عالمی افظ نظر ہے متعلق ہے جو عالمی تاریخ وسیاسیات پراٹر انداز ہوا ہے۔ (اس قلمی نام کی تشکیل دو ناموں کو ملا کر ہوئی ہے'' ہارون''(Aaron)اور'' بیکی'' (John)۔ بیدونوں نام ان دو پیفیمرانِ خداکی یاد تازہ کرتے ہیں جنہوں نے کفروشرک کے خلاف جنگ لڑی)۔

ہارون کیچی کی دیگر تصانیف میں "یبودیت اور فری میسنری" - "فری میسنری اور سرماید داری" 
"اہلیس کا فدہب: فری میسنری" - "یبوداہ کے بیٹے اور فری میسنز" - "نیامیسنی نظام" "بوسنیا میں خفیہ 
ہاتھ" - "مکمل تباہی کا جھانے" - "دہشت گردی کے واقعات کے چھچے" - "اسرائیل ....ایک کردی 
پتا" - "ترکی کے لئے قومی حکمت مملی" - "تباہ شدہ اقوام" - "عقل والوں کے لئے" - "فلید ایک 
نشانی" - "نظام مامونیت - ایک نشانی" - "دانسانی آگھے - ایک نشانی" - "مکری - ایک نشانی" - "مجھر - ایک نشانی" - "حیات دنیا کی حقیقت" -

مصنف نے کچھ کتا بچ بھی لکھے جن کے نام بدیاں:

"راز بائے ایٹم" -" نظریئه اِرتقاء کی موت" -" دهقیقت تخلیق" -" مادے کی موت" -" اِرتقاء پندوں کی فاش غلطیاں اوّل" -" اِرتقاء پندوں کی فاش غلطیاں دومً" -" اِرتقاء کی خورد حیاتیاتی موت" -" نظریئه اِرتقاء کی موت میں سوالات میں" -" وارونیت: تاریخ حیاتیات میں سب سے بڑا فریں" -

مصنف کے دیگر تصنیفی کام کے قرآنی موضوعات درج ذیل ہیں:

\_ بناه شده اقوام

#### بسُم اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ ع

#### جو تتایوں کے پروں پر بھی پھول کا زھتا ہے میں اوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی نہیں

عہدِ موجود خواب اور خبر کی بیجائی کا بلکہ صبیح تر معنوں میں انسان کی بے خبر ک کے اعتراف کا دور ہے۔ بیسویں صدی اور بالحضوص اس کے آخری رابع میں انسان کی تیز رفتار علمی پیش قدمی اور وسیع ہوتی ہوئی معلومات نے انسان کی لاعلمی کومزید اجاگر کر دیا ہے۔ گزرتا ہوا ہر پئل ان کڑیوں کو باہم مربوط کر رہا ہے جو ایک عظیم ٹریز ائٹر اور لاز وال خالق کی نشان دہی کرتی ہیں۔ ایک عظیم معتم معتم کی طرح معلومات کے محکومات کی نشانیوں کو انسان کے مسامنے رہے ہیں جوخاک کے حقیر ترین و ترے کے باطن سے لے کر کہمشاؤں کے بیچیدہ نظام تک کو محکومات کی نشانیوں کو انسان کے مسامنے میش کر رہی ہیں ۔ کھلتی ہوئی ہر پرت اور اتر تا ہوا ہر غلاف اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میہ بے مثال نظام اس سے کہیں عمیق اور کہیں چیچیدہ ہے جتنا انسان ابتدا سے مجھتا تھا۔ اس چرت سرا میں کھلنے والا ہر در واز ہ ایک نے جہان کی خبر دیتا ہے اور اس اعتراف کے بنا کوئی چارہ نہیں کہ انسان ابھی اس جہان کی صرف دہلیز بر کھڑا ہے۔

" تباہ شدہ اقوام" (PERISHED NATIONS) ای حیرت سرا کی طرف کھلنے والا ایک در یچہ ہے۔ اپ موضوع پر بیانتہائی خوبصورت اور بے شل کتاب ہمارے ادارے سالغ موضوع پر بیانتہائی خوبصورت اور بے شل کتاب ہمارے ادارے سالغ ہونے والی ہارون کیجی کی ساتویں کتاب ہے۔ اردوزبان میں ان موضوعات پر جو کام اب تک ہوا تھا وہ یا تو ان حضرات کی تحریروں پر بینی تھا جو سائنٹ علوم سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے تھے یا سائنس کے ان معتقدات پر مشمل تھا جنہیں خود سائنس چھوڑ کریا ان کی بنیاد پر عمارت استوار

تباه شده اقوام —

کر کے آگے بڑھ چکی ہے۔ایسے میں ہارون کی کی بید تصانیف اسلامی کتب کی دنیا میں ایساو قیع اضافہ ہیں جن کی مثال کم از کم اردوذ خیرے میں دستیاب نہیں ہے۔ان کتب کی خصوصیات میں مصنف کامضبوط عقیدہ 'طریقہ ءاستدلال' جدیدترین علوم تک رسائی اور پرتا ثیرانداز بیان وہ عناصر ہیں جنہوں نے ان کت کوغیر معمولی حیثیت دے دی ہے۔

ہمیں خوشی ہے کہ مصقف کی جانب ہے خصوصی احازت کے بعدہمیں ان کت کے اردو'انگریزی ایڈیشن یا کتان میں طبع کرنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔ ہماری مجر پورکوشش رہی ہے کہ مید كتب بين الاقوامي معيار طباعت يرشائع كي جاسكيس اورالحمد للَّدرّ جيٌّ كاغذٌ طباعت اورجلد بندي کے شعبوں میں بیکاوش نمایاں طور پر کامیاب نظر آتی ہے۔ بیمعیار اسلامی کتب میں پہلی بارحاصل کیا گیا ہے اور جمیں اس میدان میں اوّلیت کاشرف حاصل کرنے کی بے حد سرت ہے۔ان کتب میں جدید طرز تفہیم اور موضوع کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مصتف نے حابحا تصویروں ، نقشق اورخاکوں کے ذریعے بات واضح کی ہے۔ بیاندازیقیناً موضوع تک کامل رسائی میں مفید اور مددگار ہوتا ہے۔ان تصاویر وغیرہ میں ہے جو بے جان اشیاء پر مشتمل ہیں ان سب کوموجودہ اردوا پڈیشن میں برقرار رکھا گیا ہے۔ دیگر تصاویر وغیرہ کے بارے میں کی ایک صاحب الزائے حضرات سے معجد د بارمشوروں کے بعد بیصورت اختیار کی گئی ہے کہ جوتصاویر ناگزیمنیس محصر (مثلاً سائنس دانوں کی تصاویر )انہیں شامل نہیں کیا گیااور جن تصاویر کے بارے میں مجسوں ہوا کہ ان کی عدم موجود گی میں کتاب کی افادیت متاثر ہوگی اور بات سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی انہیں شامل رکھا گیا۔ چونکہ اس کا مقصد صرف حقائق کو درست طور پر مجھنا اور سمجھانا ہے اس لئے امیدے کہ اے ای نقط نظر ہے دیکھا جائے گا۔

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ مصقف 'مترجم اور ناشرین کی اس کوشش کوقبول اور مقبول فرمائے اور اس میں موجود کوتا ہیوں ہے درگز رفر مائے۔آمین

ناشرين

www.KitaboSunnat.com

\_ تاه شده اقوام \_

# فهرست

| *         | بيش لفظ                           | 9   |
|-----------|-----------------------------------|-----|
| *         | تغارف                             | 12  |
| باباؤل    | طوفان نوح العِلَيْنِينَ           | 18  |
| باب دوم   | حضرت ابراہیم اللیں کے حالات زندگی | 48  |
| بابسوم    | قوم لوط القليلة كح حالات          | 56  |
| باب چہارم | قومِ عا داورشهر عبار              | 82  |
| باب ينجم  | قومِ شمود کے حالات                | 101 |
| بابششم    | غرقاب ہونے والے فرعون کا تذکرہ    | 114 |
| بابهفتم   | ابلي سبااور سيلاب عرم             | 140 |
| بابهشتم   | حضرت سليمان القليلة اور ملكة سبا  | 151 |
| بابشم     | اصحابِ كهف                        | 160 |
| *         | حاصل کلام                         | 172 |
| *         | كتابيات وحواله حات                | 176 |

# ببش لفظ

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّةً عَلَيْكَ مِنُهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ٥ وَمَا ظَلَمُنْهُمُ وَلَكِنَ ظَلَمُوا آنْفُسَهُمُ فَمَا آغَنَتُ عَنْهُمُ الْهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ طَلَمُوا آنْفُسَهُمُ فَمَا آغَنَتُ عَنْهُمُ الْهَتُهُمُ الَّتِي يَدُعُونَ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ طوما زَادُوهُمْ غَيْر تَتْبِيبٍ٥ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ طوما زَادُوهُمْ غَيْر تَتْبِيبٍ٥ (رَبود-١٠٠-١٠١)

''سیان بستیوں کے پچھے حالات ہیں جوہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ بعض ان میں سے اب تک موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہوگئیں۔ اور ہم نے ان پرظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی اور بھلم کیا۔ پس (اے رسولؓ) جب آپ کے رب کا حکم آپہنچا تو جن معبود وں کو وہ اللہ کے سواپکارا کرتے تھے وہ ان کے پچھے کام نہ آئے اور سوائے بلاک کرنے کے ان کے حق میں پچھے نہ کرسکے''۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اسے روحانی وجسمانی ہیئت عطا کی۔ اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سمھایا اور پھر موت کے بعد ایک دن وہ اسے اپنے حضور حاضر کرے گا۔ خالق ہوتے ہوئے انسان کے مقصد تخلیق کا تعین بھی وہی کرسکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

اللہ یَعُلَمُ مَنُ حَلَقَ طَوَ هُو َ اللَّهِلِيُفُ الْحَدِیبُرُ ہُوں (الملک۔ ۱۳)

''بھلاجس نے پیدا گیا، کیاوہ نہ جانے گا؟اوروہ تو بڑاباریک بین اور بڑا ہا خجر ہے''۔

یعنی وہی اے جانتا اور پہچانتا ہے، اے تربیت دیتا ہے اوراس کی ضروریات پوری کرتا

ہے۔ سوانسان کی زندگی کا واحد اور حقیقی مقصد یہی ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرے، اس

کے سامنے اپنے عجز و بندگی کا اظہار کرے اوراس کی عبادت کرے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے

مار محققہ میں سے جمع میں کا خواد سے اور اس کی عبادت کرے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے

اللہ کا حقیقی پیغام ووجی جواس کے فرستادہ رسولوں کے ذریعے پہنچا، انسان کی رہنمائی کا بنیادی اور اساسی ذریعہ ہے۔ قر آن حکیم اللہ کی آخری کتاب اور غیرمتبدل وجی ہے۔

\_ تباه شده اقوام \_

ای وجہ ہے ہم قر آن تھیم کو اپنا حقیقی رہنما تسلیم کرنے اور اس کے احکامات کے مطابق تقوی اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ اس کی پیروی ہی دنیاوآ خرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم قر آن تھیم کے بیان کردہ حقائق میں غور وفکر کریں۔ اللہ تعالی نے بھی قر آن تھیم کے بیان کیا ہے کہ انسان تدبر ونفکر کی راہ اختیار کرے:

هـ دا مـ لم المناس و بنداو مه وليعلموا الما هو الة وَاحدُ وَلِيدَ كُر أُولُوا الالبابِ (ايراتيم ١٥٠)

'' پیاوگوں کے لیے پیغام ہے۔اور تا کہ اس کے ذریعے وہ ڈرائے جائیں۔اور تا کہ وہ جان لیس کہ وہ کا ایک معبود ہے اور تا کہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں'' ۔

قرآن تکیم کا بڑا حصدامم سابقہ کے احوال و بیان پرمشتمل ہے جو یقیناً غور وَفکر کا متقاضی ہے۔ ان قوموں ہے اکثر نے اللہ کے جھیج ہوئے پیغیبروں کی دعوت کومستر دکر دیا اور ان کے ساتھ بغض وعنا داختیار کیا۔ان کی اس سرکثی کے باعث ان پراللہ کاغضب نازل ہوا اور وہ صفحہ ستی ہے حرف غلط کی طرح مٹادی گئیں۔

قرآن تھیم گزشتہ اقوام کی تباہی کی ان مثالوں کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت قرار دیتا ہے۔ مثلاً احکام الٰہی سے بغاوت کرنے والے یہودیوں کے گروہ کو دی جانے والی سزا کا تذکرہ کرنے کے بعدارشاد ہوتا ہے:

فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلْفَهَا وَمُوعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنِ٥ (الِتَمِولِ٢٢)

'' سوہم نے اس واقعہ گوان کے ہم عصروں کے لیے اور جو بعد میں آئے والے تھے ان کے لیے ہا عث عبرت بنادیا اور اللہ ہے ذرئے والوں کے نصیحت بنادیا''۔

اس کتاب میں احکام الٰہی ہے انحراف کے سبب ہلاک ہونے والے چند معاشروں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ہمارامقصودا پے تمام واقعات کونمایاں کرنا ہے جواپنے دور کے لیے بھی ایک مثال متصاور ہمارے لیے بھی سامان عبرت۔

سابقہ اقوام کی تباہی کے حالات پرغور وفکر کا دوسرامقصد آیات قر آنی کے آثار کوخارجی دنیا میں تلاش کرنا اور قر آنِ تحکیم کی حقانیت کو بیان کرنا ہے۔ قر آن تحکیم میں اللہ تعالی اپنی آیات کے

تباه شده اقوام —

خارجى دنيا مين قابل مشاهده بونے كا ذكر كرتے بوئے ارشاد فرما تاہے: وَقُلُ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمُ اينهِ فَتَعُرِفُو نَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعَمِلُهُ نُ٥٥ (الممل ٩٣٠)

''اورآپ فرماد بیجئے! تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جلد ہی تم کواپی نشانیاں وکھائے گا تو تم ان کو پیچان او گے اور تمہارار ب ان کا موں ہے بے خبر نہیں جوتم کرتے ہو''۔ گویاان نشانیوں کو جاننا اور پیچان لینا پختگی ایمان کا ذریعہ ہے۔

آج کے دور میں ماہرین آ ٹارقد بمہ کی تحقیقات اور دریا نتوں کے بتیج میں قر آن کیم میں بیان کردہ سابقہ اقوام کی تباہی کے حالات قابل مشاہدہ ہو چکے ہیں۔ زیر نظر تصنیف میں ہم ای نوعیت کے کچھ آ ٹار کا مطالعہ کریں گے (بیامرواضح رہے کہ قر آن کیم میں بیان کردہ کچھ اقوام کو اس کتاب میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ قر آن کیم نے ان کا زمانی و مکانی تعین نہیں کیا بلکہ صرف ان کے باغیانہ طرز عمل ، احکام الہیداوراس کے رسولوں کے سلسلے میں سرکشی کو بیان کرتے ہوئے ان کے تذکرے کے تعلیم دی ہے )۔

جارا مقصد عصری تحقیقات کی روشنی میں قرآنی حقائق کی وضاحت کرنا ہے تا کہ اللہ کے پیغام کی حقانیت اہل ایمان اوراغیار ہر دو پر واضح ہوجائے۔

\_ تباه شده اقوام

# گزشته اقوام

اَلَمُ يَاتِهِمُ نَبَا الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمُ قَوْمٍ نُوْحٍ وَعَادٍ وَقَمُودَ ﴿ وَقَوْمٍ اللّهِ اللّهِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ ا

اللّه کا پیغام ہدایت انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے رسولوں کے ذریعے انسان تک پہنچا دیا گیا۔ پچھے معاشروں نے اس پیغام کو قبول کیا اور پچھ نے اسے مستر دکر دیا۔ بعض اوقات لوگوں کی ایک اقلیت نے ہی پیغیم رکے دیے گئے پیغام ہدایت کی پیروی کی مگرا کشریت نے پیغام کو سننے کے باوجود قبول نہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف انبیاء کیسیم السلام کے دیے گئے پیغام ہدایت کورَ دکیا بلکہ انہیں اوران کی پیروی کرنے والوں کو اذبیتیں دیں۔ انبیاء کرام علیم السلام پرعموماً کذب وافتراء، جادوگری ، پاگل پن اورخود نمائی کے جھوٹے وگھٹیا الزام لگائے گئے اوران باغیوں کے بڑوں نے اکثر انبیاء کرام علیم السلام کوفل بھی کردیا۔

انبیاءِکرام علیہم السلام ان اقوام سے صرف اطاعت ِ البی کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ ان سے کسی مال و دولت یا دنیاوی نفع کے طلب گار نہ تھے نہ ہی وہ لوگوں پر جبر کرتے تھے۔ بلکہ وہ تو انہیں صرف سچائی کے نہ ہب کی طرف آنے اور پیغام ربانی کی اطاعت کرتے ہوئے معاشرے کی گمراہ کن روش

تياه شده اقوام \_\_\_

ہے ہٹ کرزندگی گزارنے کی دعوت دیتے تھے۔

ان اقوام میں انبیاء کرام علیہم السلام ومعاشرے کے اس باہمی تعلق کی وضاحت حضرت شعیب العلیٰ اور مدین کے لوگوں کے تذکرے ہے ہوتی ہے جب حضرت شعیب العلیٰ نے اپنی قوم کو قطم و ناانصافی ترک کرنے کی تعلیم دی اور اللہ پرائیمان لانے کو کہا تو اس پران کی قوم کے ردمل کو قرآن کلیم یول بیان کرتا ہے:

والتي مدِّين احاهُم شُعيبًا ط قبال ينقوم اعْبُدُوا اللَّهُ مَالْكُمْ مَنَّ الله غَيْرُهُ مَ وَلَا تُسْقُصُوا المكيّالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرْكُمُ بِخَيْرِ وَاتِّنَى آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يُوم مُحيَطِه و يقَوْم اوفُوا المكيال والميزان بالقسط والا تُبحسُوا النَّاسِ اشْياء هُمْ ولا تَعْتُوا فِي الأرضِ مُفْسِدِينِ ٥ بِقَيْتُ اللَّهِ عَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ - وما آنا عَلَيْكُمْ بحَفِيْظِ ٥ قَالُوا يَشُعَيْبُ أَصَالَ تُكَ تَأْمُوكَ أَنْ نَتُوكَ مَا يُعُبُدُ ابَاوَ نَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي آمُو النَّا مَا نَشْوَاط إِنَّكَ لَآئِتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ٥ قَالَ يَقَوْمِ أَرْءَ يُتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبّي وَرَزَقَتِيُ مِنْهُ رِزُقًا حَسْنًا مِ وَمَا أُرِيْدُ اَنُ أَخَالِفَكُمْ اِلَى مَا ٱنْهَكُمْ عَنْهُ مَ اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتُطَّعُتُ مَ وَمَا تُوفِيْقِي ٓ إِلَّا بِاللَّهِ مَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وْإِلَيْهِ أَنِيُبُهِ وَيَقُوْمِ لَا يُحُرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيَّ آنُ يُصِيبَكُمْ مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوُح أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صَلِح م وَمَا قَوْمُ لُوْطِ مِنْكُمُ بِبَعِيْدِهِ وَاسْتَغَفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اللَّهِ مِ الَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُوده قَالُوا يَشْعَيُبُ مَا نَفُقَهُ كَثِيرًا مِّمًا تَقُولُ وَإِنَّالْنُونِكَ فِيُناضِعِيفًا وَلَوْلا رَهُطُك لَرَجَمَنَك رَوْمَا آنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ ٥ قَالَ يَقَوُم أَرَهُطِئَ آعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴿ وَاتَّخَذْتُمُوهُ ورَآءَ كُمُ ظَهُرِيًّا ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً ٥ وَيْقَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ ﴿ سَوُفَ تَعُلَمُونَ لا مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُتُحْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ﴿ وَارْتَقِبُواۤ انِّي مَعَكُمُ رَقِيْبٌ ٥ وَلَمَّا جَآءَ أَمُرُنَّا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ برحُمَةٍ مِّنَّا ج وَٱخْلَاتِ اللَّهُ يُن ظَلُّمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمُ خِثِمِينَ٥ كَأَلُ لُّمُ يَغْنُوا فِيهَا ط اللا بُعُدًا لِّمَدُينَ كُمَا بَعِدَتُ تَمُودُه (جود-٩٥-٩٥)

\_ تباه شده اقوام -

''اور (اہل) مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔انہوں نے کہاا ہے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرواوراس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کوآسودہ حال دیکھیا ہوں اور مجھے تم پرایک گھیر لینے والے دن کے عذاب (کے مسلط ہونے) کاڈر ہے۔

اوراے میری قوم! ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرواورلوگوں کو بھی ان کی چیزیں کم تول کرنے دیا کرو۔اور زمین پر فسادمت پھیلاتے پھرو۔ جواللہ کا دیا تمہارے لیے نگ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے اگرتم کو یقین ہے۔اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔

وہ بولے اے شعیب! کیا تمہاری نمازتم کو بیسکھاتی ہے کہ ہم ان کی پرستش چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پو جتے چلے آتے ہیں یا پیر کہ ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں تصرف نہ کریں تم تو بڑے باو قار ، نیک چلن (روگئے ) ہو۔

کہااے میری قوم! دیکھوتو اگر اللہ کی طرف ہے میں ایک دلیل روثن پر قائم ہوں اور اس نے مجھ کوا پنے ہاں ہے نیک روزی عطافر مائی ہے اور میں پہنیں چاہتا کہ جو کا متم ہے چھڑا اوُں وہ بعد کوخود کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ ہے ہو سکے تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ میرا کا میاب ہونا تو بس اللہ ہی (نے فضل وکرم) ہے ہے۔ میں اسی پر بجروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

اوراے میری قوم! میری مخالفت تم کو نافر مانیوں پر برا پیخختہ نہ کرے کہ تم پر بھی و لیک ہی مصیبت نازل ہوجیسی قوم نوح یا قوم ہودیا قوم صالح پر نازل ہوئی اورلوط کی قوم ( کاز مانہ ) تو تم ہے پچھے بہت دور بھی نہیں۔

اورا پنے رب ہےا ہے گناہوں کی بخشش چاہو پھراس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا (اور )محبت کرنے والا ہے۔

وہ کہنے گاے شعیب! جو با تیں تم کہتے ہوان میں اکثر ہماری مجھ میں نہیں آتیں۔اور ہم تم کواپنے اوگوں میں ایک کمزور (اور بے بس انسان ) پاتے ہیں۔اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کوسنگ ارکر چکے ہوتے۔اور ہماری نگاہ میں (خود ) تمہاری کوئی عزت نہیں۔

انہوں نے فرمایا اے میری قوم آکیا میرے کنبہ کا دیاؤتم پراللہ سے زیادہ ہے اوراس (اللہ)

. تباه شده اقوام —

کوتم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ بےشک میرے رب کے علم میں ہے جو کچھتم کرتے ہو۔ اوراے میری قوم کے لوگو! تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسواکن عذاب کس برآتا ہے اور جھوٹا کون ہے؟ اور تم بھی انتظار کرومیں بھی تمہارے ساتھا تنظار کرتا ہوں۔

اور جب ہماراتھم (عذاب) آپنچا تو ہم نے شعیب کواوران کے ساتھی جوایمان لائے تھان کواپی رحت سے بچالیا۔اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھاان کوایک زور کے کڑا کے نے آلیا۔ پس وہ اپنے گھروں میں اوند ھے پڑے رہ گئے۔

گویا وہ بھی وہاں آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ سن لو کہ مدین (والوں) پر اللّٰد کی پیٹکار ہے جیسے کہ (قوم) شمود پر پیٹکارتھی''۔

حضرت شعیب الظامی کی نیکی کی دعوت کے جواب میں جب آپ کی قوم نے آپ کوسنگ او کرنا چاہا تو اہل مدین پر اللہ کا غضب اتر ااور وہ متذکرہ بالا آیات کے مطابق تباہ کردیے گئے ۔ اس حقیقت کی واحد مثال اہل مدین ہی نہیں میں بلکہ جب حضرت شعیب الظامی انہیں وعوت الی الحق دے رہے تھے تو آپ نے ان کے سامنے گزشتہ گئی اقوام کے احوال بھی بیان کیے جواس گمراہی کے سبب خضب کے سبب تباہ ہوگئیں ۔ اسی طرح اہل مدین کے بعد بھی گئی اقوام اپنی گمراہی وسرکشی کے سبب خضب الہی کا شکار ہوئیں ۔

آنے والے صفحات میں ہم انہیں جاہ ہونے والی اقوام اور ان کے آثار کا تذکرہ کریں گے۔ قرآنِ حکیم میں ان اقوام کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان پرغور کرنے اور ان سے نصیحت لینے کا درس دیا گیا ہے کہ بیا قوام کیوں تباہی سے دوجار ہوئیں۔ اس موقع پرقرآنِ حکیم اس طرف خصوصی طور پر اشارہ کرتا ہے کہ تباہی سے دوجار ہونے والی اقوام نے بھی اعلیٰ تہذیبیں قائم کرلی محیل قرآنِ حکیم نے ان اقوام کے اعلیٰ تہذیبی معیار کا تذکرہ یوں کیا ہے:

وَكُمُ اَهُلَكُنَا قَبُلَهُمُ مِنْ قَرُنِ هُمُ اَشَدُّ مِنْهُمُ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلادِ" هَلُ مِنْ مَّحِيُصِ٥ (٣١-٣١)

''اوران ئے قبل ہم کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جوقوت میں ان ہے کہیں زیادہ تھیں (لیکن جب ہماراعذاب آیا) گئے شہروں کو چھانے کہ کہیں بھاگنے کی جگہہے؟''

اس آیدمبار کہ میں تباہ ہونے والی اقوام کی دوخصوصیات کا بطورخاص تذکرہ کیا گیا ہے: پہلا میہ کہ وہ بہت طاقتوراقوام تھیں اس کامفہوم میہ ہے کہ انہوں نے ایک طاقتوراورمنظم فوجی وانتظامی ڈھانچہ قائم کرلیا تھا اوراس کے بل بوتے پر خطے میں تسلط حاصل کرلیا تھا۔ دوسرا میہ کہ انہوں نے مخصوص فن تعمیر کے حامل بڑے بڑے شہر بنا لیے تھے۔

پیام قابل غور ہے کہ یہ دونوں خصوصیات آج کی تہذیب ہے بھی تعلق رکھتی ہیں، جس نے سائنس و شینالو جی کے ذریعے وسیع عالمی تہذیب مرکزی ریاسی نظام اور بڑے بڑے شہر بنا لیے گریہ فراموش کرتے ہوئے کہ سب کچھ اللہ کے اقتد اراعلی ہے جی ممکن ہے۔ قر آن حکیم اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والی اقوام کوان کی قائم کردہ بڑی اور مضبوط تہذیبیں نہ بچا سکیس لینی اللہ کے انکار اور سرشی ہے عبارت آج کی تہذیب کا انجام بھی گزشتہ اقوام ہے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ قر آن حکیم میں بیان کردہ تباہی کے اکثر واقعات کی تصدیق عبد حاضر کی آثار قدیمہ کی تحقیقات نے کردی ہے۔ قر آئی واقعات کی تصدیق کرنے والی بیدریافتیں قر آن کے بیان کردہ تذکروں سے عبرت خیزی کا تقاضا کرتی ہیں۔ قر آن حکیم میں اللہ تعالی نے ہمیں زمین میں سفر تذکروں سے عبرت خیزی کا تقاضا کرتی ہیں۔ قر آن حکیم میں اللہ تعالی نے ہمیں زمین میں سفر

كرنے اورگزشته اقوام كے اعمال بدك انجام كامشاہده كرنے كى تعليم دى ہے:

مرا مسد من فلل أو حالا تُوحِي اليهم من اهل القُرى ما الله والله يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الدين من فبلهم مر ولدار الاحرة حير للدين اتفواط افلا تعقلون وحتى إذا استئس الرُّسُلُ وظنُوا الله عَمْ نَصُرُنَا لا فَنُجَى مَن نَشَاءُ طولا يُردُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُحْرِمِينَ ٥ لَـقَدُ كُانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلُولِي الْالْبَابِ طما كان حَدِيثًا يُفترى ولكن تصديق الذي بين يَدَيْه و تَفصيل كُلِّ شَيْء وهدى وهدى ورحمة لقوم يُؤمنُون ٥ (يسف ١٩٠٠-١١١)

''اور (اے رسول ﷺ) آپ ہے قبل ہم نے بستیوں کے رہنے دالوں میں سے مرد ہی ( نبی چن کر ) بھیج تھے جن کی طرف ہم وتی بھیجتہ تھے۔ کیا بیلوگ زمین میں گھومے پھر نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھے لیتے جوان سے پہلے تھے اور آخرت کا گھران کے لیے بہتر ہے جواللہ کے فرمان بجالاتے ہیں۔ کیاتم نہیں مجھتے۔

تناه شده اقوام \_\_\_

یباں تک کہ جب رسول ناامید ہونے گے اور مشرکین گمان کرنے گئے کہ (نبیوں کا وعدہ) صبح نہ نکلا، ان کے پاس ہماری مدوآ پینچی۔ پھر جن کو ہم نے عذاب سے بچانا جاہا بچالیا اور گنامگاروں سے ہماراعذاب پھرانہیں کرتا۔

بےشک ان کے حالات میں سمجھ بو جھ والوں کے لیے عبرت ہے اور بیقر آن کوئی بنائی ہوئی بات تو ہے نہیں بلکہ تمام پہلی صداقتوں کی تصدیق کرنے والا اور ہر (ضروری) بات کوکھول کر بیان کرنے والا ہے اورا کیان والوں کے لیے تو ہدایت ورحمت ہے''۔

ہے شک اہل بھیرت کے لیے گزشتہ اقوام کے تذکر نے میں نفیحت ہے۔ اللہ کے احکام کو مستر دکرنے اور سرکشی و بعناوت کی راہ اختیار کرنے پر تباہی سے دو چار ہونے والی اقوام اس امر کی واضح مثال ہیں کہ اللہ کے سامنے انسان کتناعا جزو ہے بس ہے۔ اب ہم قرآن کیم کی الن مثالوں کا تاریخی ترتیب نے ذکر کریں گے۔

\_ تباه شده اقوام -

### طوفان نوح القليقلا

وَلَقَدُ آرُسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيْهِمُ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِيُنَ عَامًا طَ فَآخَدَهُمُ الطُّوفَالُ وَهُمُ ظَلِمُونَ ٥ (العَلَبُوت ١٣٠)

''اور بےشک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا۔ پھروہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزار سال رہے۔ (گران کی قوم انہیں جھٹلاتی رہی ) بالآخران کوطوفان نے آ پکڑااس لیے کہ وہ ظالم بھے''۔

کم وہیش دنیا کی تمام تہذیبوں میں ندکورطوفانِ نوح کا تذکرہ قر آن تکیم نے بھی کثرت سے کیا ہے۔قومِ نوح کی اپنے پیغیبر کی نصیحت سے سرکشی، ان کا رقمل اور پھراس کے نتیجے میں طوفان کا وقوع پذیر یہونا، یہ سب واقعات قر آن تکیم میں مختلف مقامات پربیان کیے گئے ہیں۔

حضرت نوح الطبی کوان کی قوم کی طرف، جو کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے گمراہی اورشرک میں مبتلا ہو چکی تھی مبعوث کیا گیا کہ وہ ان تک پیغام حق پہنچا گیں۔حضرت نوح الطبی کی مسلسل تبلیخ اور اللہ کے غضب وگرفت ہے ڈرانے کے باوجود ان کی قوم شرک پرمصر رہی۔سور ہی المؤمنون میں اس تفصیل کو یوں بیان کیا گیاہے:

وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا الله مَالَكُمُ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ لَا أَفَلَا تُتَّقُونَ 0 فَقَالَ الْمَلَوُّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرً مِّشُلُكُمُ لا يُرِيدُ اَن يَّنَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ لَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْزَلَ مَلْفِكَةً عَمَّا سَمِعُنَا بِهِذَا فِي اَبَاتِنَا الْاَوَّلِينَ 0 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ' بِهِ حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتْى حِينَ0 قَالَ رَبِّ انْصُرُنِي بِمَا كَذَّبُونِ0 (المؤمنون ٢٢-٢١)

"اور بے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان سے کہا ہے میری

تباه شده اقوام \_\_\_\_

قومتم اللہ ہی کی عبادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں ، کیاتم کوخوف نہیں؟ پس ان کی قوم کے سردار جو کا فرتھے کہنے لگے کہ (لوگو!) میتمہارے جیسا ایک انسان ہی تو ہے جوتم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔اوراللہ اگر (نبی ہی بھیجنا) چاہتا تو کوئی فرشتہ اتارتا۔ہم نے تواپے پہلے باپ دادوں سے پنہیں سنا۔

ے درج چہا ہے جہاری سے یہ میں کہ مدت تک اس کا انتظار کرتے رہو۔

(نوح اللہ نے) عرض کی اے میرے رہا! تو میری مدوفر ما کہ انہوں نے میری تکذیب کی۔
جیسا کہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، قوم نوح کے سرداروں نے حضرت نوح اللہ پر پر تری حاصل
الزام لگایا کہ وہ ذاتی مفادات، عزت و مرتبہ، قیادت اور دولت حاصل کر کے ان پر بر تری حاصل
کرنا چاہتے ہیں۔ ان سرداروں نے وقتی طور پر حضرت نوح اللہ کے ساتھ گزارہ کرتے ہوئے
انہیں دباؤ میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اللہ تعالی نے حضرت نوح اللہ کی کو بتایا کہ بیسر کش لوگ،
جنہوں نے دعوت ایمان کومستر دکیا اور سرکشی اختیار کی جلد ہی ڈبوکر ہلاک کر دیے جا تمیں گے اور
اللی ایمان کونجات عطاکی جائے گی۔

آخر کارجب تباہی کا وقت آیا، زمین سے پانی کے چشمے اہل پڑے اور ساتھ ہی شدید بارش شروع ہوگئی جو ایک عظیم طوفان میں بدل گئی، اللہ تعالی نے نوح الف کو ہر نوع کے نرو مادہ جوڑے اور اپنے خاندان کوسواان کے جن کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا تھا کشی پر لے جانے کا حکم دیا۔ زمین پر موجود سب لوگ تباہ کر دیے گئے حتی کہ حضرت نوح الف کا کا بیٹا بھی، جس نے بیسوچا تھا کرتے ہیں پہاڑ پر چڑھ کراپی جان بچالے گا۔ حضرت نوح الفی کے ساتھ کشتی پر موجود لوگوں کے علاوہ سب ڈوب گئے۔ جب سیال بختم ہونے پر پانی اثر اتو کشتی نوح کو ہودی پر آکر رک گئی جو قرآن حکیم کے مطابق ایک بلند جگہ تھی۔

آ ٹارقدیمہ، ارضات اور تاریخ کے شواہد بتاتے ہیں کہ بیہ واقعہ قرآن تھیم کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق ہی پیش آیا۔ کئی گزشتہ تہذیبوں کے ڈیکارڈ اور تاریخی دستاویزات میں بھی اس سلاب کا تذکرہ کیا گیا ہے آگر چہ اس کی خصوصیات اور جگہوں کے نام میں اختلاف ہے مگر گمراہ لوگوں کے اس انجام کوہم عصر لوگوں کے سامنے بطور عبرت بیان کیا گیا ہے۔

عبدنامة قديم اورجديد كے علاوہ طوفان نوح الطيع كى تفصيلات اس طرز پرسمبرى اور آشورى و

\_\_ تناه شده اقوام \_

بابل کی تاریخ، یونانی کہانیوں، ہندوستان کی شتا پتا، براہمہاور مہا بھار ندرزمیوں، برطانوی جزائر کی میلئ کی کمانیوں سندوک میڈا کی مسلم کی مار استانیں اور جیس کی کمانیوں میں بھی ملتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جغرافیا کی اور تہذیبی کحاظ ہے فاصلوں پر واقع ان دور دراز خطوں میں، جوطوفان کی جائے وقوع ہے بھی دورواقع ہیں، اتنی مفصل اور مستند تفصیلات کس طرح موجود ہو کتی ہیں؟

اس سوال کا جواب بڑا واضح ہے۔ یہ حقیقت کہ بغیر ذرائع ابلاغ کی موجودگی کے مختلف اقوام کی تاریخ اور تحریوں میں طوفان نوح الطبیخ کا تذکرہ ملتا ہے،اس امر کا ثبوت ہے کہ انہیں اس کی اطلاع الوہی ذریعے ہی ہے ملی۔تاریخ کے سب سے بڑے تباہ کن واقعہ یعنی طوفانِ نوح الطبیخ کی اطلاع مختلف اقوام کوان کی طرف آنے والے انبیاءِ کرام علیہم السلام نے دی۔اس طرح طوفانِ نوح الطبیخ کی خبر یوری دنیا کی اقوام میں پھیل گئی۔

اگر چطوفان نوح الطبی کا تذکر ہ مختلف اقوام ، تہذیبوں اور مذاہب میں ملتا ہے مگراس میں بدنیتی یا کئی جگہ تحریف کردی گئی ہے جس سے بیوا قعدا ہے اصل بیان سے ہٹ گیا کیونکہ اس میں بدنیتی یا غلط ابلاغ کے سبب بہت می غلط تفصیلات درآ ئیس ستا ہم تحقیق اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ سیلاب کی ان تفصیلات کا واحد قابل اعتماد ماخذ قرآن حکیم ہے جس نے پوری ثقابت سے اس واقعے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔

# قرآن حكيم مين حضرت نوح القليلة اورطوفان كاتذكره:

قرآن تھیم کی گئی آیات میں طوفان نوح اللی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ذیل میں واقعات کی ترتیب کے مطابق کچھ آیات بیان کی جاتی ہیں۔

# حضرت نوح القليلاكي اپني قوم كودعوت حق:

لَقَدُ اَرُسَلُنَا نُوحًا اِلَّى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُ اللهِ غَيُرُهُ لَا إِنِّى آخَافُ عَلَيُكُمُ عَذَابَ يَوُم عَظِيْمٍ ( اعراف ٥٩ ) " بشك ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بیجا ۔ پس انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ

ج بات ہے جات ہے دن کا عذاب کی بندگی کرو،اس کے سوااور کوئی تنہارامعبود نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہتم پر بڑے بخت دن کاعذاب نہ آجائے''۔

. نتاه شده اقوام \_\_\_

إِنِّيُ لَكُمُ رَسُولٌ آمِينٌ 0 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُونَ 0 وَمَا اَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ اَجُرٍ ٤ إِنُ اَجُرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُونِ ٥ مِنُ اَجُرٍ ٤ إِنُ اَجُرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُونِ ٥ (الشراء ١٠٤١-١١٠)

''بے شک میں تمہارے لیے (اللہ کا) ایک معتبر پیغام لانے والا ہوں۔ پس تم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔اور میں تم سے اس کا کوئی صانبیں مانگتا۔میراا جرتو سب جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے پس تم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرؤ'۔

وَلَقَدُ أَرُسَلُنَا نُوحًا اللَّهِ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ ﴿ اَفَلَا تَتَّقُونَ ٥٠ (المؤمنون ٢٣٠)

''اوربے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو انہوں نے ان سے کہا اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیاتم کوخوف نہیں؟''

حضرت نوح الليك كالين قوم كوالله كي كرفت عدرانا:

إِنَّا آرُسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ آنُ آنُذِرُ قَوْمَكَ مِنْ قَبُلِ آنُ يَّأْتِيَهُمُ عَذَابٌ اللهُمْ ٥ (نوح-١)

''ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا تا کہ قبل اس کے کدان پر در دناک عذاب آئے آپ اپنی قوم کو (اس عذاب سے )ڈرائیں''۔

فَسَوُفَ تَعُلَمُونَ لا مَنُ يَّأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّعَيِّهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقَيِّمٌ ٥ (١٩٥-٣٩)

'''پستم عنقریب جان لو گے کہ رسوا کرنے والاعذاب کس پرآتا ہے اور ( آخرت کا ) دائگی عذاب کس برنازل ہوتا ہے''۔

اَنُ لَّا تَعُبُدُواۤ اِللَّهَ ط إِنِّيُ اَخَافُ عَلَيُكُمُ عَذَابَ يَوُمٍ ٱلِيُمٍ ٥ (مود٢٢)

'' کہ اللہ کے سواکسی کی عباوت نہ کرو۔ مجھے تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا ڈر ہے''

\_ تباه شده اقوام -

#### قوم نوح العَلَيْين كا تكار:

قَالَ الْمَلَا مُن قَوُمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينِ ( اعراف-٢٠)
"ان كَ تُوم كَرردار كَمِ لَكُ كَهم تُوم كَاكُم ابْ مِين مِين مِين مِين مِن الْكُوم كَردار كَمِ لَكُ كَهم تُوم كَاكُمُ الله مِين الْمُوا يَنْ وَكُن تَعَالُوا يَنْ وَكُن اللهُ عَدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ ٥ ( مود ٣٢ )

''وہ کہنے گاے نوح تم ہم ہے جھڑ چکے اور بہت جھڑ چکے۔اب وہ چیز جس ہے ہمیں ڈراتے ہولے آؤاگر تم سے ہو''۔

وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ لِد وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِّنَ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ لَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ مَلَا مِّنَ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ لَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ مَلَا مِنْ مَنْكُمُ كَمَا تَسْخَرُونَ ٥٥ (مود ٣٨)

'' چنانچے نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی اور جب بھی ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے گزرتے ان کا غداق اڑاتے ۔ نوح نے کہا کہ اگرآج تم ہم پر ہنتے ہوتو عنقریب ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنتے ہو'' ۔

فَقَالَ الْمَلَوُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّتُلُكُمُ لا يُرِيدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ ط وَلَـوُ شَـآءَ اللَّهُ لَانُزَلَ مَلْكَةً ت مَّـا سَمِعُنا بِهِذَا فِيَ ابَآئِنا الْاَوَّلِيْنَ 0 اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهِ حَتَّى حِيْنِ 0 (المؤمنون - ٣٣-٣٥)

''لین ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے گئے کہ بیتمہارے جیساایک انسان ہی تو ہے جوتم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ اگر چاہتا تو کوئی فرشته اتارتا۔ ہم نے تو اپنے پہلے باپ دادوں سے پنیس سنا۔ بیتو بس ایک دیوانہ آدمی ہے۔ پس چھ مدت تک اس کا انتظار کرتے رہو''۔ کَذَّیَتُ قَبُلَهُمْ قُومُ مُنُوحٍ فَکَذَّبُو اعْبُدَنَا وَقَالُو ا مَحُنُولٌ وَّ اَزُدُ حِرَ () (اَتقر \_ 9)

''ان سے قبل نوح کی قوم نے تکذیب کی لیتی ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اوران کو چھڑ کا بھی گیا''۔

تباه شده اقوام \_\_

قوم نوح العليمة كالمرحق سے سلوك:

ُ فَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ قَوْمِهِ مَا نَرْبِكَ اِلَّا بَشَرًا مِّفُلَنَا وَأَمَّا نَرْبِكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمُ اَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ عَ وَمَا نَرْى لَكُمُ عَلَيْنَا مِنُ فَضُلٍ ' بَلُ نَظُنُّكُمُ كَذِيْنَ ٥ (مود ٢٤)

"اس پران کی قوم کے سردار جو کا فریقے کہنے گئے: ہم کوتو تم ہم ہی جیسے ایک انسان نظر آتے ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تمہارا پیرو بھی نہ ہوا بجز چندر ذیل سطی رائے والے لوگوں کے۔ اور اپنوح! ہم تم میں اپنے او پرفضیات کی کوئی وجنہیں پاتے۔ بلکہ ہم تو تہہیں جھوٹا سجھتے ہیں'۔

قَـالُوُّا اَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرُذَلُوْنَ ٥ قَـالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوُا يَـعُمَلُوُنَ ٥ إِنْ حِسَـابُهُ مُ إِلَّا عَـلَى رَبِّى لَوُ تَشُعُرُونَ ٥ وَمَـآ آنَـا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ٥ إِنْ آنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ (الشَّعِلَاء ـ ١١١١ – ١١١)

''وہ کہنے گئے: کیا ہم تم پرایمان لائیں حالانکہ تمہارے پیرو حقیرلوگ ہیں۔نوح نے فرمایا: مجھے اس سے کیاغرض کہ وہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے۔ان سے حساب لینامیرے پروردگار کے ذمہ ہے۔کاش تم ہیر بات مجھ سکتے۔اور میں ایمان لانے والوں کواپنے سے دور کرنے والانہیں۔ میں تو بس صاف طور پر (ایک اللہ ہے) ڈرانے والا ہول'۔

الله تعالى كى طرف سے نوح التَّلَيْكِيْ كُوغَمْزُ دَهُ نَهُ مُوفِى كَا كَيْدِ: وَاُوْجِى إِلَى نُوْجِ اَتَّهُ لَنُ يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنُ قَدُ امَنَ فَلَا تَنْتَعَمَّهُ مِنْ كَانُهُ اللَّهُ عَلَمُ ذُهِ (مورسه)

''اورنوح کی طرف وجی ہوئی کہ جولوگ ایمان لا چکے ان کے علاوہ اب کوئی تمہاری قوم میں ایمان نہ لائے گالیں جو کچھ بیلوگ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے کچھٹم نہ کرؤ'۔

حضرت نوح العَلَيْ كي وعا:

فَافُتَحُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمُ فَتُحًا وَ نَجَنِي وَمَنْ مَعِي مِن الْمُؤْمِنِيْنَ 0 (الشراء ١١٨)

\_ تباه شده اقوام \_

" ( نوح التَّلَيِّكُلِّ نِ التَّبَاكِيلِ فَ التَّجَاكَ) اے میرے رب! سوتو ہی میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصله فرمادے اور مجھے اور جومیرے ساتھ ایمان لانے والے بیں ان کو بچائے'۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّي مُغُلُوبٌ فَانْتَصِرُ 0 (القمر۔١٠)

"اور پُرنور نے اپنرب و پکارا کہ میں عاجز آگیا ہوں پس توبی ان سے برلد لے ''۔ قَالَ رَبِّ اِنِّیُ دَعَوُتُ قَوْمِیُ لَیُلًا وَّ نَهَارًا ٥ فَلَمُ یَزِدُهُمُ دُعَاءِ کَیَ اِلَّا فِرَارًا٥ (نُوح۔۵-۲)

''(نوح التَعَلِينَالِمَّ نے)عرض کی:اے میرے رب میں اپنی قوم کورات دن (حق کی طرف) بلاتا رہالیکن وہ میرے بلانے سے(دین سے)اور زیادہ بھا گئے گئے''۔

قَالَ رَبِّ انْصُرُنِي بِمَا كَذَّبُون ٥ (المومنون-٢٦)

''(نوح التَّلَيِّكُلاَّنَ ) عرض كى:اے مِيرَے رب تو ميرى مدوفرما كدانہوں نے ميرى تكذيب كى''۔ وَ لَقَدُ نَالانَا نُوُحٌ فَلَنِعُهَ الْمُحِينُبُوكَ ٥ (الصَّفَّت ٧٥٠) ''اور جميں نوح نے يكارا پس ہم كياخوب فريادكو پہنچنے والے ہيں''۔

# کشتی کی تیاری:

وَاصُنَعِ اللَّهُ لَكَ بِاَعُيُنِنَا وَوَحُيِنَا وَلَا تُخَاطِبُنِيُ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ﴾ إِنَّهُمُ مُّغُرُقُولُنَ٥ (بود٣٧)

''اور (اےنوح!)ایک تیار کرو ہارے روبرواور ہارے تھم کے مطابق۔اوراب ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ بے شک پیغرق ہوکرر ہیں گے''۔

### قوم نوح القَلْفِيلاً كي مِلاكت:

ُ فَكَذَّبُوهُ فَانُحِينَهُ وَالَّذِيُنَ مَعَهُ فِي الْفُلُكِ وَاَغُرَقُنَا الَّذِيُنَ كَذَّبُوا بِالْتِنَا لِ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوُمًّا عَمِينَ ٥ (الاعراف ٦٣)

'' پھر بھی ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی ۔ تو ہم نے نوح کواور جولوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچالیا اور ہم نے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے غرق کر دیا۔ بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی''۔

تباه شده اقوام \_\_\_

rr

نُّمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ الْبَقِينَ 0 (الشعراء-١٢٠)

'' پھراس کے بعد باقی رہنے والےلوگوں کوہم نے ڈبودیا''۔

وَلَقَدُ اَرْسَلُنَا نُوْحًا اِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيُهِمُ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمُسِيُنَ عَامًا لَ فَاخَذَهُمُ الطُّوُفَانُ وَهُمُ ظَلِمُونَ٥ (التَّكِبوتِ١٣٠)

''اور بے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا۔ پھروہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزارسال رہے۔ بالآخران کوطوفان نے آپکڑااس لیے کہوہ ظالم تھے''۔

فَانُحَيُنُهُ وَالَّذِيُنَ مَعَةً بِرَحُمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ الَّذِيُنَ كَذَّبُوا بِالْيِتَنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِيُنَ 0 (الاعراف-2۲)

'' پھر ہم نے ان کواور جولوگ ان کے ساتھ تھا پی رحمت سے بچالیا۔اور جنہول نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا اور مومن نہ تھے ہم نے ان کی جڑکاٹ ڈالی''۔

# يسرنوح القليقال كى ملاكت:

طوفان کے ابتدائی مرحلے پر حضرت نوح الطبی اور ان کے بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگوکوقر آن حکیم اس طرح بیان کرتا ہے:

وَهِى تَجُرِى بِهِمُ فِى مَوْجِ كَالْجِبَالِ سَوْنَاذَى نُوحُ بِ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يُبُنَى الْكَبُ مَعْنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ الْكَفِرِيْنَ 0 قَالَ سَا وِي إلى جَبَلِ يَعْضِمُنِي مِنَ الْمَآءِ طَقَالَ لَا عَاصِمَ الْيُومُ مِنُ أَمْرِ اللهِ إلَّا مَنُ رَّحِمَ عَ جَبَلِ يَعْضِمُنِي مِنَ الْمَآءِ طَقَالَ لَا عَاصِمَ الْيُومُ مِنُ أَمْرِ اللهِ إلَّا مَنُ رَّحِمَ عَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ 0 (مود ٣٥-٣٣)

''اوروہ کشتی ان کو پہاڑجیسی لہروں میں لیے چلی جاربی تھی اورنوح نے اپنے بیٹے کو کہ وہ کنارے ہور ہاتھا پکارا: اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اوران کا فروں کے ساتھ نہ رہ۔
بولا: میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچالے گا۔ فرمایا: آج کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والانہیں مگر جس پروہ رحم فرمائے اور دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوگئی اور وہ ڈوب کررہ گیا''

\_ تياه شده اقوام\_

### ابل ايمان كي نجات:

فَأَنُحَيُنهُ وَمَنُ مَّعَهُ فِي الْفُلُكِ الْمَشُحُونِ ٥ (الشَّراء-١١٩)
" چنانچ ہم نے ان کواوران کے ساتھوں کو بھری ہوئی گشتی میں بچالیا"۔
فَأَنُحَيُنهُ وَ اَصُحْبَ السَّفِينَةِ وَ حَعَلْنَهَاۤ آيَةً لِّلْعُلَمِينَ٥ (العَنكبوت-١٥)
" یوں ہم نے ان کواورکشتی والوں کو بچالیا۔ اوراس میں دنیا والوں کے لیے ایک نشانی ہے"۔

#### طوفان نوح العَلَيْن كي نوعيت:

فَفَتَحُنَا ٱلْاَرُضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلَى آمُرٍ قَدُ قُدِرَ٥وَ حَمَلُنَهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وُّدُسُرٍ٥ (القر\_١١-١١)

'' پھر ہم نے موسلا دھار بارش ہے آسان کے دھانے کھول دیے۔اورز مین سے چشمے بہا دیے پھرسب پانی ایک ہی کام کے لیے جومقرر ہو چکا تھا، جمع ہو گیا۔اور ہم نے اس کو تختوں اور میخوں والی (کشتی) پرسوار کردیا''۔

حَتَّى إِذَا حَآءَ اَمُرُنَا وَفَارَ التَّنَّوُرُ لا قُلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوُجَيُنِ النَّيْنِ وَاَهُلَكَ إِلَّا مَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنُ امَنَ ط وَمَآ امَنَ مَعَةً إِلَّا وَنَيْنِ وَاَهُلَكَ إِلَّا مَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنُ امَنَ ط وَمَآ امَنَ مَعَةً إِلَّا قَلِيلٌ ٥ وَقَالَ ارُكَبُوا فِيهَا بِسُمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرُسْهَا ط إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ وَيَعْمُ وَيَ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ فِي وَنَادَى نُوحُ بِالْبَنَةُ رَحِيمٌ ٥ وَهِي تَحْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ فِي وَنَادَى نُوحُ بِالْبِنَةُ وَكَانُ فِي مَعْزِلٍ يَّبُنَى الرُّحَبُ مَّعَنَا وَلَا تُكُنُ مَّعَ الْكَنْفِرِينَ٥ (مود ٢٠٥٠٥) وَكَانُ فِي مَعْزِلٍ يَبُنَى الرُّحَبُ مَّعَنَا وَلَا تُكُنُ مَّعَ الْكَنْفِرِينَ٥ (مود ٢٠٥٠٥) وَكَانُ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَى الرَّحَبُ مَّعَنَا وَلَا تُكُنُ مَّعَ الْكَنْفِرِينَ٥ (مود ٢٠٠٠٥) وَكَانُ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَى الرَّحَبُ مَّعَنَا وَلَا تُكُنُ مَّعَ الْكَنْفِرِينَ٥ (مود ٢٠٠٠٥) وَكَانُ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَى الرَّحَبُ مَعْنَا وَلَا تَعْمُ اللَّهُ لَكُنْ مَعْ الْكَنْفِرِينَ وَلَا لَهُ اللَّالِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلُ وَلَى الْعَلَى الْمُلْكَ الْمُعَلِينَ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ وَمَا لَهُ مَعْمَ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُؤْلِ عَلَيْهُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْ

۔ اورنوح نے کہا کہاس میں سوار ہوجاؤاس کا چلنا اوراس کا کھم رنا اللہ کے نام سے ہے۔ بے شک میرارب بڑا بخشنے والامہر بان ہے۔

اوروہ کشتی ان کو پہاڑ جیسی اہروں میں لیے چلی جار ہی تھی اوراس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ

تباه شده اقوام \_\_\_

وه كنارے بور باتھ اپكارا: اے ميرے بيٹے ہارے ساتھ سوار ہوجااوران كافروں كساتھ ندره ' ۔ فَاوُ حَيُناۤ اِلْيَهِ اَن اصنَعِ الْفُلُكَ بِاَعْيُنِنا وَوَ حُيناً فَاِذَا جَآءَ اَمُرُنا وَفَارَ التَّنُّورُ لا فَاسُلُكُ فِيُهَا مِنُ كُلِّ زَوُ جَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهُلَكَ اِلَّا مَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَولُ مِنْهُمُ وَلَا تُحَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اِنَّهُمُ مُّغُرَقُونَ ٥

(المومنون\_٢٢)

''لیں ہم نے ان کی طرف وجی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم ہے ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہماراحکم آپنچے اور تنورا بلنے لگے تو ہر جوڑے سے دودواس میں رکھ لواور اپنے گھر والوں کو بھی ۔ سوائے ان کے جن پر حکم پہلے ہی صادر ہو چکا ہے۔ اور ایسے کا فروں سے متعلق ہم سے پچھے نہ کہنا کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے''۔

بلندمقام پرکشتی کا قیام:

وَقِيُلَ يَّارُضُ ابُلَعِيُ مَآءَ كِ وَيْسَمَآءُ اَقُلِعِيُ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْمَرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الْحُودِيِ وَقِيْلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ( بود ٣٣٠)

''اور حکم دیا گیااے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسان تھم جا۔ اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا۔ اور شتی کو و جودی پر جا کر تھم ری۔ اور کہا گیا کہ ظالموں کے لیے (اللہ کی رحمت ہے) دوری ہے''۔

### طوفان نوح العليفة كالصيحتى يبلو:

إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَّلَنَكُمْ فِي الْجَارِيَةِ 0 لِنَجُعَلَهَا لَكُمُ تَذُكِرَةٌ وَ لِنَجُعَلَهَا لَكُمُ تَذُكِرَةٌ وَتَعِيهَا أُذُكَّ وَاعِيَةٌ 0 (الخاته ١١٠-١١)

''جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تم کوکشتی پرسوار کر دیا تا کہاس واقعہ کو ہم تمہارے لیے باعث نصیحت بنادیں اور یادر کھنے والے کان اسے یا در کھیں''۔

#### الله كے حضور حضرت نوح العليا كامقام:

سلة على نُو ح في الْعَلَمِينِ ٥ إنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ٥ إِنَّهُ

#### مِنُ عِبَادِنَا المُؤْمِنِيُنَ ٥ (الصَّفَّت - ١٥- ٨١)

"سارے جہان والوں میں نوح پرسلام ہو۔ہم اپنے نیک بندوں کواسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے ہیں'۔

#### طوفان نوح القلقة ہے ہونے والی تباہی كا دائر ه كار:

طوفانِ نوح الطبیخ کا انکارکرنے والے میہ جواز بیان کرتے ہیں کہ پورےکرہ ارض کا احاطہ کرنے والا عالمگیرطوفان ناممکن ہے۔ تا ہم طوفان کے وقوع سے ان کے انکار کا مقصد قر آن حکیم کی حقانیت کا انکار کرنا ہے۔ ان کے مطابق تمام منی بروی کتب ساوی بشمول قر آن حکیم ایک عالمگیر طوفان کا تذکرہ کرتی ہیں جو حقائق وامکان کے منافی ہے۔

مگراس بنیاد پرقرآن کا افکار درست نہیں۔قرآن کیم اللہ کی طرف سے اتارا گیا اور واحد تحریف سے اتارا گیا اور واحد تحریف سے پاک الوبی کتاب ہے۔ قرآن کیم نے دوسری کہانیوں اور خسہ موسوی (Pentateuch) کی نبیت طوفان نوح کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ عہد نامۂ قدیم کی پہلی پانچ کتب، خسہ موسوی کے مطابق بیطوفان عالمگیر تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لیسٹ میں لے لیا تھا۔ مگر قرآن اسے ایسا بیان نہیں کرتا۔ طوفان نوح سے متعلق قرآنی آیات بیان کرتی ہیں کہ یہ طوفان ایک مخصوص علاقے میں آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی لیسٹ میں نہیں لیا بلکہ اس سے قوم نوح بی تابی سے دوجارہ وئی جے حضرت نوح اللیکی بہلے خرد ارکر کیکے تھے۔

جب قرآن تحییم اورعہد نامۂ قدیم کے بیانات کو دیکھا جائے تو پیفرق واضح ہوجا تا ہے۔ عہد نامۂ قدیم جو تاریخ کے مختلف ادوار میں تغیر و تبدل کا شکار رہا، کے سبب اصل آسانی کتاب قرار نہیں دیا جاسکتا، طوفان نوح کا تذکرہ یوں کرتا ہے:

''اورخداوندنے دیکھا کہ زمین پرانسان کی بدی بہت بڑھ گئی اوراس کے دل کے تصوراور خیال سدا برے ہوتے ہیں ، تب خداوند زمین پرانسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیاروئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ انسان سے لے کرحیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندول تک کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا''۔ (پیدائش۔ ۸-۵:۲)

تباه شده اقوام —

جبکہ قرآن تکیم میں بیرواضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ طوفانِ نوح سے پوری دنیانہیں بلکہ صرف قومِ نوح تباہ ہوں کے۔ صرف قومِ نوح تباہ ہوئی۔ جس طرح حضرت ہود اللہ کوقومِ ہود کی طرف (ہود: ۵۰)، حضرت صالح اللہ کو تمود کی طرف (ہود: ۱۱) اور حضورا کرم سیالیتہ سے قبل دیگر انبیائے کرام کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا اور دو حق کوقیول نہ کرنے بران کی قوم ہی طوفان سے ہلاک ہوئی تھی۔

وَلَـقَدُ اَرُسَلُنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوُمِهٖ ز اِنِّى لَكُمُ نَذِيُرٌ مُّبِيُنٌ 0 اَنُ لَّا تَعُبُدُواۤ اللَّه اِلَّا اللَّهَ ط اِنِّیؒ اَخَافُ عَلَیُکُمُ عَذَابَ یَوْم اَلِیُمِ٥ (مود-٢٧-٢٧)

''اور ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا گدمیں ہم کو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، کہ اللہ کے سواکسی کی عیادت نہ کرو۔ مجھے تم یرایک در دناک دن کے عذاب کا ڈریے''،

طوفان نوح القلیلات بالک ہونے والے لوگ بھی وہی تھے جنہوں نے حضرت نوح القلیلا کی دعوت حق کومستر دکیا تھا۔ متعلقہ آیات اس حقیقت کومتعدد مقامات پر واضح کرتی ہیں:

فَكَذَّبُوهُ فَانُحَيْنَهُ وَالَّذِيْنَ مَعَةً فِي الْفُلُكِ وَالْخَرَقُنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوا الْمِيْنَاطِ إِنَّهُمُ كَانُوا قَوُمًا عَمِيْنَ۞ (الا عراف ١٢٠)

'' پھر بھی ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کواور جولوگ ان کے ساتھ کشی میں تھے بچالیا۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو ہماری آئیتیں جھٹلاتے تھے غرق کر دیا۔ بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی''۔

فَانُحَيُنْهُ وَالَّذِيُنَ مَعَهُ بِرَحُمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ الَّذِيُنَ كَلَّبُوا بِالْيِتَنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِيُنَ ٥ (الا عراف ٢٤)

'' پھر ہم نے اِن کواور جولوگ ان کے ساتھ تھا پنی رحمت سے بچالیا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا اور مومن نہ تھے ہم نے ان کی جڑکاٹ ڈالی''۔

مزید برآں ،قرآن حکیم نے اس الوہی اصول کو بھی بیان کیا ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک تباہ نہیں کی جاتی جب تک ان میں اللّٰہ کا نبی مبعوث نہ ہو جائے کسی قوم کو تباہی ہے اس وقت ہی دو چار کیا جاتا ہے جب ان میں اللّٰہ کے عذا ب سے ڈرانے والا آجائے اور وہ قوم اس کی دعوت کو ردکر دے ۔ سورۃ القصص میں ارشا دفر مایا:

|   | 10.10 | . 4  |   |   |
|---|-------|------|---|---|
| _ | 191   | ەشدە | ~ | _ |

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُراى حَتَّى يَبُعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَّتَلُوا عَلَيْهِمُ الْفِصَامِ ٥٥ عَلَيْهِمُ الْمِتْنَا عَ وَمَا كُنَّا مُهُلِكِي الْقُرْى إِلَّا وَاَهْلُهَا ظَلِمُونَ٥٥ (القصص ٥٩٥)

(اورآپكارب بستيول كو بلاك نبين كيا كرتا جب تك كدان كى برى بستى مِن كى نبى كونه بين على حيث على كونه بين على الله عنه بين على الله بين على الله بين على الله بين على الله بين كونه الله بين كونه الله بين كرين كونه الله بين كرين كيا كرنا ها الله بين كرين كيا كونه الله بين كرين كونه الله بين كرين كله بين كرين كونه الله بين كرين كيا كونه الله بين كونه الله بين كرين كونه الله بين كله بين ك

ایک الیی قوم جس میں کوئی نبی نہ مبعوث ہوا ہوا سے تباہ کرنا اللہ کی سنت نہیں ہے۔سو طوفانِ نوح الطبی ہے کوئی ایسی تباہ نہیں کی گئی جس کی طرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہ آیا تھاسوائے قوم نوح الطبی کے۔

قرآنِ علیم کی ان آیات سے بیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ طوفانِ نوح اللہ عالمگیر نہ تھا بلکہ ایک مخصوص علاقے تک محدود تھا۔ سیلاب کے ممکنہ علاقے میں ہونے والی آٹارِقد بمہ کی کھدائیوں سے بھی بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیطوفان عالمی نوعیت کا نہ تھا بلکہ بیا یک ایساعظیم طوفان تھا جس سے وادی د جلہ وفرات کا ایک خاص حصہ ہی متاثر ہوا تھا۔

# كياسب جانوركشي پرسوار كيے گئے؟

انجیل کے شارحین کا خیال ہے کہ نوح الطبی نے زمین کے تمام جانوروں کی انواع کو کشتی پر سوار کیا اور بیا نہی کے اقدام کا متیجہ ہے کہ باوجود طوفان کے جانور زمین سے معدوم نہیں ہوئے۔ اس عقید کے کے مطابق زمین پر رہنے والے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی پرسوار کیا گیا۔

جولوگ اس عقیدے کوشک وشبے سے بالاتر قرار دیتے ہیں ، انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لائے گئے جانوروں کو کس طرح کشی میں رکھا گیا؟ ان کی خوراک کا کیا انتظام کیا گیا؟ اور یہ کہ انہیں ایک دوسر سے سے الگ الگ کس طرح رکھا گیا؟ ان سب سوالات کا جواب تلاش کرنا اور محال ہے۔ اور پھر یہ کمختلف براعظموں میں رہنے والے جانوروں کو کس طرح اکٹھا کیا گیا؟ کیونکہ ممالیہ قطب پر، کمینگر و آسٹر بلیا میں اور جنگلی تھینے امریکہ میں ہی پائے جاتے ہیں۔ مزید مشکل سوال بیہ ہے کہ سانپ، بچھواور دوسر سے جنگلی و زہر یلے جانوروں کو کس طرح کیڑا گیا اور سیلا بختم ہونے تک انہیں ان کے قدرتی ماحول سے دور کس طرح رکھا گیا؟

تباه شده اقوام \_\_

عہد نامۂ عتیق کی تفصیلات پر بیسوالات وار دہوتے ہیں جبکہ قرآن حکیم میں ایسا کوئی بیان موجود نہیں کہ روئے زمین کے تمام جانوروں کوطوفان سے پہلے شتی پرسوار کیا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے بیطوفان زمین کے ایک خاص علاقے میں آیا تھا۔ سوشتی پرسوار کیے گئے جانور صرف وہی ہوں گے جوطوفان سے متاثر ہونے والے علاقے میں یائے جاتے تھے۔

تاہم بیام بالکل واضح ہے کہ اس علاقے میں موجود جانوروں کی تمام اقسام کوکتی پراکھا کر لینا ایک امریحال ہے۔حضرت نوح النظیہ اوران پرایمان لانے والے چندافراد کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے اردگرد ماحول میں موجود تمام جانوروں کو تلاش کر کے آئییں اکھا کرتے (سورہ ہود:۴۰) مزید بید کہ ان کے لیے اس علاقے میں موجود حشرات کی جملہ اقسام کو اکھا کرنا اور پھران کے نراور مادہ کی تمیز کرنا بھی ممکن نہ تھا۔سو کمان غالب یہی ہے کہ شی نوح النظیہ میں صرف وہی جانوران کے لیے مفید جانور تھے۔حضرت وہی جانوراکھے کیے گئے جن کا پکڑنا آسان اور جو پالتو اور انسان کے لیے مفید جانور تھے۔حضرت نوح النظیہ نے بھیٹا کشتی پر جو جانور سوار کیے ان میں گائے ، بھیڑیں ،گھوڑے ، اونٹ اورائ طرح کے وہ جانورشامل تھے جوطوفان کے بعدئی زندگی کے آغاز کے لیے ضروری تھے کیونکہ سیلا ب کی وجے مویشیوں کا بڑا حصرتا ہی کی نذر ہو دیکا تھا۔

یہاں قابل خور مکتہ ہے ہے کہ حضرت نوح اللی کو اللہ کی طرف سے کشتی پر جانوروں کو سوار کرنے کے حکم کی حکمت بیتی کہ طوفان کے بعد بیہ جانورزندگی کے از سرنوآ غاز میں کام آسکیس نہ بید کہ ان کی نسل محفوظ رہے۔ چونکہ طوفان عالمی نہیں علاقائی تھا، سوان جانوروں کی نسل ختم ہونے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ بیمکن تھا کہ طوفان کے بعد دوسرے علاقے سے جانور ہجرت کر کے اس علاقے میں آ جاتے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پھرسے پہلے کی طرح آباد ہوجاتے۔ بنیادی مسلم طوفان کے بعد اس علاقے میں نئی زندگی کے آغاز کا تھا اور حضرت نوح اللی کے اسلامی کے گئے جانوروں کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا۔

# طوفان نوح العَلَيْق كى بلندى كتني تفي ؟

طوفان نوح القلیلا ہے متعلق بارے بحث کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ کیا پانی پہاڑوں ہے بھی بلند ہو گیا تھا؟ قرآن تھیم کے مطابق طوفان کے بعد شتی نوح ''الجودی'' پرآ کررک گئی۔عموماً

\_\_ تباه شده اقوام \_\_\_\_

''جودی'' سے مرادایک مخصوص پہاڑی لی جاتی ہے۔جبکہ عربی زبان میں''جودی'' بلندجگہ یا پہاڑی کو کہتے ہیں۔سواس حقیقت کوفراموش نہیں کرنا چاہئے کہ قرآن حکیم نے'' جودی' سے کوئی مخصوص پہاڑ نہیں لیا بلکہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ طوفان کے بعد کشتی ایک بلند جگہ پرآ کررک گئی۔اس کے علاوہ لفظ جودی کے معانی سے یہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ طوفان کا پانی ایک مخصوص سطح تک بلند ہوگررک گیا تھا اور پہاڑوں سے بلند نہ ہوا تھا۔ یعنی عہد نامۂ عتیق کے اس بیان کہ سیال بساری زمین برآیا تھا۔ ویشن برآیا تھا۔

#### طوفان نوح العَلَيْين كامقام:

وادی دجلہ وفرات (Mesopotamia) کے میدان طوفانِ نوح النظی کا مقام بیان کے گئے ہیں۔ تاریخ کی قدیم ترین معلوم تہذیبیں اس علاقے میں تھیں۔ دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے بیجگہ کی بھی بڑے طوفان کے لیے موزوں جگہ ہوسکتی ہے۔ سیلاب کے حوالے سے اس وادی میں موجود ایک بڑا معاون سبب بیجھی ہوسکتا ہے کہ دونوں دریا طغیانی میں اسے کناروں سے ابل پڑے ہوں اور پوراعلاقہ زیر آ ب آگیا ہو۔

اس علاقے کوسیلاب کا مقام قرار دینے کی دوسری وجہ تاریخی ہے۔ اس علاقے کی گئی تہذیبوں کے تاریخی ریکارڈ سے کی ایسے شواہد ملے ہیں کہ اس دور میں یہاں سیلاب آیا تھا۔ قوم تہذیبوں کے تاریخی ریکارڈ سے کی ایسے شواہد ملے ہیں کہ اس دور میں یہاں سیلاب آیا تھا۔ قوم نوح الفیلا کی تباہی د کھے کر، اس علاقے کی دیگرا قوام نے اس عظیم تباہی اور اس کے اثر ات کو محفوظ کرنے کا خیال کیا ہوگا۔ بیامرمشہور ہے کہ طوفان کے بارے میں اکثر داستانیں وادی دجلہ و فرات میں ہی پروان چڑھیں۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم آٹار قدیمہ کی دریافتیں ہیں۔ ان سے بیامرواضح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ضرور اس علاقے میں بڑا طوفان آیا۔ جیسا کہ ہم آگے چل کراس کی وضاحت کریں گے، اس طوفان کے نتیج میں ایک عرصے تک یہاں زندگی معمل رہی۔ اس علاقے کی کھدائیوں کے نتیج میں ایک عرصے تک یہاں زندگی مواہے۔ اس علاقے کی کھدائیوں کے نتیج میں ایک بڑی تباہی کے گئی آٹار کا انکشاف بھی ہوا ہے۔

وادی دجلہ وفرات میں ہونے والی کھدائیوں سے اس امر کا انکشاف ہوا ہے کہ بیعلاقہ تاریخ میں بار ہاد جلہ اور فرات کی طغیانیوں کے سبب سیلاب کی نذر ہوتار ہاہے۔مثلاً وادی دجلہ و فرات کے جنوب میں ایک بڑی قوم اُر (Ur) کے حکر ان ابی سین (Ibbi-Sin) کے دور میں دو

تباه شده اقوام \_

2

ہزار قبل مین کے قریب ایک سال کوآسان وزمین کے مابین حدودوآ فاق کوغرقاب کر دینے والے سیاب کے بعد کے سال کے طور پر جانا جاتا ہے(1)۔ای طرح ۱۰۰ قبل مین کے لگ بھگ، بابل کے حمورانی (Eshnuna) کے دور کے ایک سال کو ایشنونا (Eshnuna) شہر کی طوفان سے تابی کے سال کے طور پر جانا جاتا ہے۔

دسویں صدی ق م میں نیبومکن ایپال (Nabu-mukin-apal) کے دور حکومت میں بابل شہر میں ایک بڑا طوفان آیا (2) ۔ حضرت عیسی الفیلا کے بعد ساتویں، آٹھویں، دسویں، گیار ہویں

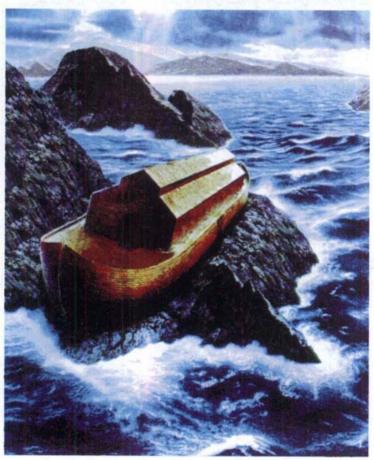

حضرت نوح الظيرة كے طوفان كى توضيح تصوير

٣٣

\_ تباه شده اقوام

اور بارہویں صدی میں بھی اس علاقے میں بڑے طوفان آئے۔ بیسویں صدی میں بھی ۱۹۲۵، ۱۹۳۰ اور پھر۱۹۵۴ء میں یہاں طوفان آئے (3)۔ تاریخ کے ان واقعات سے بیواضح ہے کہ بیوادی اکثر و بیشتر طوفانوں کی زدمیں رہی اور جیسا کہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، عین ممکن ہے کہ کسی بڑے طوفان کے سبب سے یہ یوری وادی تباہی ہے بھی دوجارہوئی ہو۔

#### آ ثارِقد يمه اورطوفان نوح العَلَيْكُا

بیکوئی اتفاقی امرنہیں کہ قرآن حکیم میں مذکور تباہی ہے دوچار ہونے والی سابقہ اقوام کے آثار دورِ حاضر کی تحقیقات کے نتیج میں دریافت ہور ہے ہیں۔ آثار فقد بیمہ کے شواہداس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جوقوم جتنی اچا تک تباہی ہے دوچار ہوئی اُس کے آثار بھی استے ہی زیادہ کممل طور پر محفوظ ہوگئے۔

جب بھی کوئی تہذیب قدرتی آفات، ہنگا می نقل مکانی یا جنگ کے باعث اچا نگ تباہ ہوئی اس کے آثار بہتر طور پر محفوظ ہوگئے۔الیی تہذیبوں کے لوگوں کے گھراور زیر استعال رہنے والی اشیاء مٹی میں دب کر مختصر وقت میں اپنی اصل صورت میں محفوظ ہو گئیں۔اس طرح بیآثار انسانی رسائی ہے دور ہونے کے سبب طویل عرصے تک محفوظ رہے اور جب بھی ان کا انکشاف ہوا ہیا ماضی کے حوالے معلویات کا بیش بہاذ خیرہ ثابت ہوئے۔

عصر حاضر میں بھی طوفان نوح النامی کے حوالے سے بہت سے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ تین ہزار قبل سے میں آنے والے اس طوفان عظیم نے آنافانا ایک تہذیب کو صفحہ بہت سے کلیتا مثادیا اور وہاں ایک بالکل نئ تہذیب ظہور پذیر ہوئی ۔طوفان نوح النامی کے آثار ہزار ہابرس تک محفوظ رے تاکہ یہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت ہو۔

وادی دجلہ وفرات (Mesopotamia) میں آنے والے اس طوفان کی تحقیق کے لئے یہاں گئی کھدائیاں کی گئیں۔اس علاقے میں ہونے والی کھدائیوں کے نتیج میں یہاں کے چار شہرار شہروں میں طوفان نوح الفیلا کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔وادی دجلہ وفرات کے یہ چارشہرار (Ur)،ایرک (Shuruppak) اورشرو یک (Kish) اورشرو کے اس کے اس کے اس کے اس کی بیشر تین ہزار سال قبل میں کے اس کی بیشر تین ہزار سال قبل میں کے کے اس کی بیشر تین ہزار سال قبل میں کے کے اس کی بیشر تین ہزار سال قبل میں کے کے اس کی بیشر تین ہزار سال قبل میں کے کے اس کی بیشر تین ہزار سال قبل میں کے اس کی بیشر تین ہزار سال قبل میں کے کے اس کی بیشر تین ہزار سال قبل میں کی کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کے کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کے کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کی کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کی کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کے کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کی کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کے کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کی کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کی کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کی کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کی کی کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کی کے دورات کے کہ بیشر تین ہزار سال قبل میں کی کے دورات کے کہ بیشر تین کی کے دورات کے کہ بیشر تین کی کے دورات کے کروں کے کہ بیشر تین کی کے کہ بیشر تین کی کے دورات کے کہ بیشر تیاں کی کے کہ بیشر تی کے کہ بیشر تیاں کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ ک

تباه شده اقوام \_\_\_

لگ بھگ طوفان کی زدمیں آئے تھے۔سب سے پہلے ہم شہراُر (Ur) میں ہونے والی کھدائیوں کا جائزہ لیتے ہیں:

کسی بھی تہذیب کے قدیم ترین آ ٹارشہراُر (Ur) کی کھدائیوں سے سامنے آئے ہیں جو سات ہزارقبل سے پرانے ہیں۔انہیں اب''تل المقیر ''(Tell al Muqqayar) کا نام دیا گیا ہے۔ایک بہت ہی ابتدائی تہذیب کا مرکز ہوتے ہوئے اُر (Ur)ایک ایسا شہرتھا جہال کیے بعد دیگر کے گئی تہذیبیں فروغ پذیر رہیں۔

اُرشہر کے آثار قدیمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ایک بڑے طوفان کے بعد زندگی معطل ہو
گئی تھی اور بعد ازاں ایک نئی تہذیب نے جنم لیا۔ ہال (R.H.Hall) نے جس کا تعلق برٹش
میوزیم سے تھا، یہاں پہلی کھدائی کی۔ ہال کے بعد ان کھدائیوں کو جاری رکھنے والے لیونارڈ وولی
میوزیم سے تھا، یہاں پہلی کھدائی کی۔ ہال کے بعد ان کھدائیوں کو جاری رکھنے والے لیونارڈ وولی
میوزیم سے تھا، یہاں پہلی کھدائی کے برٹش میوزیم اور پنسلوانیا لیو نیورٹی کی اجتماعی کا وشوں سے ہونے
والی کھدائیوں کی نگرانی کی۔ دنیا بھر میں تبلکہ مجاد سے والی مید کھدائیاں ۱۹۲۲ء سے ۱۹۴۲ء تک
جاری رہیں۔

سروولی (Sir Wolley) نے بغداداور طبیح فارس کے درمیانی صحرامیں کھدائیاں کیں۔اُر شہر کے بانی لوگ وادئ وجلہ و فرات کے شال سے آئے تھے اور خود کو ''عبیدی'' کہتے تھے۔ کھدائیوں کا اصل مقصدا نہی لوگوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا۔ جرمن ماہر آثارِ قدیمیہ ورز کیلر (Werner Keller) نے وولی کی کھدائیوں کی تفصیل یوں بیان کی ہے:

''شاہانِ اُری قبریں'' وولی ان قبروں کی دریافت پر بہت پر جوش تھا۔ اس نے تمیری امراء کی ان قبروں پر نشانات لگا دیے جن کی اصل شاہانہ شان اس وقت سامنے آئی جب ایک عبادت گاہ کے جنوب میں ۵۰ فٹ بلند ٹیلے کی کھدائی کی گئی جہاں ان قبروں کی کمبی قطار واقع تھی۔ پہر مولی قطار واقع تھی۔ پہر مولی وصورت کی صراحیوں اور گلدانوں ، کاشی کے برتنوں ، موتی و نگینوں کے کام والے مامان اور مٹی کے بنے ہوئے چاندی کی تہہ چڑھے برتنوں سے بھرے ہوئے تھے۔ بربط اور سارنگیاں دیواروں کے ساتھر کھی ہوئی تھیں۔ وولی نے بعد میں اپنی ڈائری میں لکھا:'' بیسب پچھ اچا تک ہوا تھا۔ اور بعد میں ہونے والی دریافتوں نے ہمارے شک کی تصدیق کردی۔ ایک بادشاہ

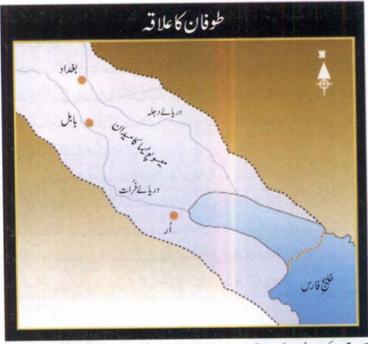

آ ثار قدیمہ کی دریافتوں کے مطابق طوفانِ نوح الظی وادی وجلہ وفرات کے میدانوں میں آیا۔اس وقت ان میدانوں کی شکل وصورت مختلف تھی۔اس تصویر میں میدانوں کے موجود ہ سواحل کوسرخ لکیرے دکھایا گیا ہے۔ اس سرخ لکیرے یار بڑاعلاقہ بھی اس وقت سمندر ہی کا حصہ تھا۔

(سلانی علاقے: بغداد، بابل، وادی و جله وفرات کے میدان، و جله، فرات، اُر بلیج فارس)

کے مقبرے کے فرش کے نیچ ہمیں جلی ہوئی لکڑی کی را کھ کی تہد میں رکھی مٹی کی کٹی الواح ملیں جن پر قبرول کی تحریر سے بھی پرانی طرز کی تحریر کاھی ہوئی تھی۔اس تحریر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ الواح ۳۰۰۰ ق۔م کی ہیں یعنی بیم تقبروں سے بھی دو، تین صدیاں پرانی تھیں''۔

جب مزید کھدائی کی گئی تو مٹی کی نئی تہہ سامنے آئی جس میں گھریلواستعال کے برتنوں کے کھڑے بکٹرے موجود تھے۔ ماہرین کے مطابق یہاں برتن ایک طویل عرصے تک ایک ہی طرز کے رہے۔ یہ برتن بالکل اسی طرح کے تھے جو بادشا ہوں کی قبروں سے ملے تھے۔ گویا صدیوں تک میمری تہذیب میں کوئی بڑی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ یعنی بہت جلد ہی انہوں نے تہذیب کی حیران کن بلندیوں کوچھولیا تھا۔

تباه شده اقوام \_\_

جب گئی دن کی کھدائی کے بعدوولی کے کارکنوں نے اسے بتایا کدوہ سب سے مجلی تہدتک پہنچ بچلے ہیں تو وہ اس زمینی تہدکور کیھنے کے لیے خود وہاں اتر ا۔ در کیھنے بی وولی بھی اسے آخری تہد سمجھا۔ بدریت کی تہدتھی جو پانی کے کسی بڑے ریائے ہے ہی جمع ہو سکی تھی ۔ انہوں نے مزید کھدائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھف نے نیچے تک خالص مٹی ہی تھی گر جب وہ دس فٹ گہرائی تک پہنچے تو مٹی کی تہدای طرح اچا مک ختم ہوگئی جس طرح وہ شروع ہوئی تھی ۔ یہاں انہیں انسانی بود وباش کے آٹار نظر آئے۔ اس جگہ ملنے والے برتن اور استعال کی دوسری اشیاء بہت سادہ اور ہاتھوں سے بنی ہوئی تھے۔ تھیں۔ یہاں ملے پھر کے بنے ہوئے تھے۔ تھیں۔ یہاں دھات سے بنی کوئی چیز نہیں ملی۔ وہ اوز ارجو یہاں ملے پھر کے بنے ہوئے تھے۔ گویااں تہذیب کا تعلق پھر کے زمانے سے تھا۔

اُری اس پہاڑی کے نیچے موجود اس مٹی کی تہد کا سبب سیلاب ہی ہوسکتا تھا، جس نے دو مختلف ادوار کی انسانی تہذیبوں کوالگ الگ کر دیا تھا۔ سیلاب کے آنے والے پانی نے مٹی میں محفوظ مختلف آبی جانوروں کے آثار کی صورت میں اپنے مستقل اورواضح نشانات چھوڑ دیئے تھے۔ خورد بینی تجزیے ہے بھی بیٹابت ہوگیا کہ اُرکی پہاڑی کے نیچے مٹی کی بیتہ سیلاب ہی کا متیج تھی جس نے قدیم سمیری تہذیب کوئیست و نابود کر دیا تھا۔ وادی دجلہ وفرات کی صحرا کے نیچے میں موجوداس تہدمیں گلگامیش کے رزمیے اورنوح کی داستان کی تفصیلات کیجا ہوگئ تھی۔ موجوداس تہدمیں گلگامیش کے رزمیے اورنوح کی داستان کی تفصیلات کیجا ہوگئ تھی۔

لیونارڈ وولی (Leonard Woolley) کے ان خیالات کومیکس میلون (Max لیونارڈ وولی (Leonard Woolley) کے ان خیالات کومیکس میلون Mallowon) نے بھی بیان کیا کہ سیلاب سے آنے والی مٹی کی میکرم بننے والی بیتہ کہ کا تذکرہ کیا جس خوفناک طوفان سے بی وجود میں آسکتی ہے۔ وولی نے بھی اس سیلا بی مٹی کی تہد کا تذکرہ کیا جس نے تعمیری تہذیب کے شہراراورالعبید کے شہرکوالگ الگ کردیا تھا جس کے باشندے، سیلاب کے قادر کے مطابق ، رنگین برتن استعمال کرتے تھے (5)۔

بیشواہد بتاتے ہیں کہ سیلاب سے اُرشہ بھی متاثر ہوا تھا۔ ورز کیلر (Werner Keller) نے بھی ان کھدائیوں کی اہمیت کا اعتراف کیا اور کہا کہ ٹی کی اس تہد میں موجود آبادی کے آثار بتاتے ہیں کہ یہاں ایک عظیم سیلاب آیا تھا (6)۔

سیلاب سے متاثر ہونے والا وادی دجلہ وفرات کا دوسرا بڑاشہر تمیسریوں کا شہر کش تھا، جے آج کل' تل الحیمر' کہتے ہیں۔قدیم تمیسری ماخذوں کے مطابق بیشہر کئی حکمران خاندانوں کا جائے

\_\_ نتباه شده اقوام \_\_\_\_

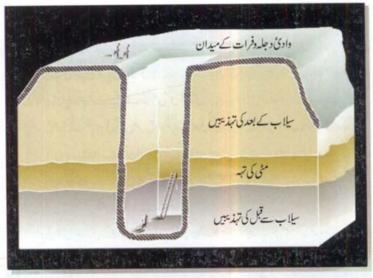

میسو پوشیما کے میدانوں میں سرلیونر ڈوولی کی کھدائیوں سے یہاں ۲۰۵ میٹر گہری مٹی کی تہوں کا پیتہ چلا ہے۔ بیتہ حرش بیتہ صرف وادی دجلہ و چلا ہے۔ بیتہ حرش بیتہ حرف وادی دجلہ و فرات کے میدانوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس دریافت سے بیہ اہم ثبوت ملا کہ طوفان نوح النظامی حرف میبان پر ہی آیا تھا۔

یہاں پر ہی آیا تھا۔

قیام تھا(7)۔وادی دجلہ وفرات کے جنوب میں واقع شہر شرویک جے اب تل فرح کہتے ہیں، بھی سیاب ہے متاثر ہوا۔اس علاقے میں ۱۹۲۰ء ہے ۱۹۳۰ء کے درمیان پنسلوانیا یو نیورٹی کے Frich سیاب ہے متاثر ہوا۔اس علاقے میں ۱۹۲۰ء ہے ۱۹۳۰ء کے درمیان پنسلوانیا یو نیورٹی کے Schmidt کی سربراہی میں تحقیقات کی گئیں۔اس علاقے میں ہونے والی کھدائیوں سے انسانی آبادی کے تین اووار کا سراغ ملا جن کا تعلق قبل تاریخ زمانہ کے آخری دور سے اُر کے تیسر کے حکمران خاندان کے دور (۲۰۰۲-۲۱۱۲ ق م) تک سے ہے۔ یہاں سے ملنے والے آثار میں ممایاں ترین اعلی طرز پر تعمیر کردہ گھر اور لوہ کی وہ تختیاں ہیں جن پر انتظامی نوعیت کے الفاظ کا ریکارڈ ہے جو چار ہزار سال قبل میں کے ایک اعلیٰ ترتی یا فتہ معاشر کے اُجوت فرا ہم کرتے ہیں (8)۔ ان دریا فتوں سے سامنے آنے والا اہم مکتہ سے کہ اس شہر میں ۲۹۰-۲۰۰۰ ق م میں دوفائل سیلاب آیا۔میلون (Mallawon) کی بیان کردہ تفصیلات کے مطابق شمٹے ماور بیت سے وجود خوفناک سیلاب آیا۔میلون (Mallawon) کی بیان کردہ تفصیلات کے مطابق شمٹے ماور بیت سے وجود

تباه شده اقوام\_

میں آئی۔ مٹی کی بیتہ ہموارز مین میں ٹیلوں کی نسبت کم گہرائی پرواقع ہے۔ شمٹ (Schmidt) نے اے مٹی اور ریت کا آمیز وقر اردیا جو حکمر ان نصر کی قدیم بادشاہت کے وقت ہے موجودتھی اور دریا میں یائی جانے والی ریت ہے مشابہ جو یہاں طوفان نوح النے سے ہی آئی (9)۔

شرو پکشہر میں ہونے والی کھدائیوں ہے بھی ۲۹۰۰-۳۰۰ ق م کے دوران میں آنے والے سیا ہے آئے والے سیا ہونے مالیا ہے آ سیلاب کے آٹار ملے ۔ غالبًا بیشہر بھی دوسر ہے شہروں کی طرح طوفانِ نوح الطبی ہے شدید متاثر ہوا تھا (10)۔

سیلاب سے متاثرہ حالیہ دریافت شدہ شہرایرک ہے جوشرو پک کے جنوب میں واقع ہے اور اب تل الورقہ گہلا تا ہے۔ دوسرے شہروں کی طرح یہاں بھی سیلاب کی مٹی کی تہہ موجود ہے جس کا تعلق دوسرے شہروں کی طرح ۲۹۰۰–۳۰۰۰ ق م کے دور سے ہے (11)۔

دریائے دجلہ اور فرات اپنی وادی کوایک سرے سے دوسرے سرے تک قطع کرتے ہیں۔ آثار سے ایسے گلتا ہے کہ دوران طوفان بید دونوں دریا اور پانی کے دوسرے تمام چھوٹٹے بڑے ذرائع اہل پڑے اور شدید ہارشوں کی موجودگی میں ایک عظیم طوفان میں بدل گئے۔قرآن حکیم کے مطابق:

فَ فَتَحُنَّا ٱبُوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنُهَمِرٍ ٥ وَّفَجَّرُنَا الْاَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلَى اَمُرِ قَدُ قُدِرَ٥ (الْقَرِ-١١-١٢)

'' پھر ہم نے موسلا و مار بارش ہے آسان کے دھانے کھول دیے۔ اور زمین سے پانی کے چھے بہادیے پھرسب پانی ایک ہی کام کے لیے جومقرر ہو چکا تھا جمع ہوگیا''۔

اگرہم سیلاب کے اسباب کا یکے بعد دیگرے جائز ہلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیسیلاب بالکل ایک قدرتی عمل تھا۔اس سیلاب کا معجزانہ پہلوتما م اسباب کا ایک ہی وقت میں اکٹھا ہو جانا اور حضرت نوح القیلیج کا اپنی قوم کوقبل از وقت مطلع کر دینا ہے۔

تحقیقات ہے۔ سامنے آنے والی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقہ شرقاً غرباً تقریباً ۱۶۰ کلومیٹر (چوڑ ائی میں) اور شالاً جنوباً ۱۰۰ کلومیٹر (لمبائی میں) پھیلا ہوا ہے۔ گویا سیلاب نے پوری وادی دجلہ وفرات کواپنی زدمیں لے لیا۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے شہر یعنی اُر، ایرک، شرو پک اور کش بھی ایک ہی قطار میں واقع ہیں۔ اس وجہ سے ان چار شہروں کی آبادی

\_ تباه شده اقوام \_

اوران کے مضافات سیلاب سے متاثر ہوئے۔مزید مید کہ ۱۳۰۰ق میں اس علاقے کی جغرافیا کی ساخت بھی آج سے بالکل مختلف تھی۔اس دور میں فرات کی تہدآج کی نبیت مشرق کی طرف زیادہ تھی۔اس طرح بیار،ایرک،شرو پک اورکش سے گزرتا تھا۔اس طرح جب'' آسان اور زمین کے پانی کے چشم اہل پڑے' تو فرات اپنے کناروں سے باہر بہد نکلا اور چاروں شہرتباہ وہر باد ہوگئے۔

سیلاب کا تذکرہ کرنے والے مذاہب اور اقوام

وہ تمام اقوام جہاں انبیاء کرام علیہم السلام پیغام حق لے کرآئے اس سیلاب ہے آگاہ تھیں۔ تاہم یہ واقعہ اپنی اصل یابد لی ہوئی شکل میں ان اقوام کی مقامی داستانوں کا حصہ بھی بن گیا۔

الله تعالی نے طوفان نوح النے کی خبرا ہے انبیاء اور کتب کے ذریعے مختلف اقوام تک پہنچائی تاکہ بیدان کے لیے تصیحت اور عبرت کا سامان ہو۔ تا ہم ہر دور میں کتب ساوی میں تحریف کی گئی اور طوفان نوح النظامی کی تفصیلات میں دیومالائی عناصر درا آئے۔ صرف قر آن تحکیم ہی وہ واحد ساوی کتاب ہے جس کی تفصیلات کی جدید تحقیقات بھی تصدیق کرتی ہیں کیونکہ قر آن تحکیم کو ہر طرح کے تغیر و تبدل اور تحریف سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور قر آن ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے:

إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَفِظُونَ٥ (الحجرـ٩)

''بےشک ہم نے ہی اس کتاب کونازل کیااورہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں'۔ ابہم اس امر کا جائزہ لیس کے کہ طوفانِ نوح القیلیٰ کا تذکرہ .....گومزف شکل میں ....عبدنامۂ قدیم وجد بداور مختلف اقوام کی روایات میں کس طرح کیا گیا ہے۔

### عهدنا مدُفتد يم ميس طوفان نوح العَلَيْن كا تذكره

حضرت موی النظامی پرتورات نازل کی گئی۔ آج اصل نازل ہونے والی تورات سے کچھ بھی موجود نہیں اور موجودہ 'صحف بخسہ' کا اصل وجی کر دہ تورات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہودی علاء نے اس کے متن کو بھی تحریف کا نشانہ بنائے رکھا۔ بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء پر نازل ہونے والی کتب بھی اس طرح تغیر و تبدّل کا شکار ہوئیں اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ان صحف کو ہم مونے والی کتب بھی اس طرح تغیر و تبدّل کا شکار ہوئیں اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ان صحف کو ہم 'محرف کو بیان کرنے کی بجائے مختلف قبیلوں کے 'محرف صحف موسوی' کا نام دیں جواصل وجی کے مضمون کو بیان کرنے کی بجائے مختلف قبیلوں کے

تباه شده اقوام \_\_\_

حالات اور تاریخ پرمشمل ہیں۔ تاہم بیامر باعث حیرت ہے کہ ان تبدیلیوں کے باوجود تورات کا موجودہ متن طوفانِ نوح النظامی کو بیان کر تا ہے اور اس کی کئی جزئیات قر آن تھیم کے بیان سے بھی قدرے مشاببت رکھتی ہیں۔

عبدنامہ قدیم کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت نوح الطبی کو مطلع کیا کہ چونکہ زمین گناہ سے عبدنامہ قدیم کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت نوح الطبی کو مطابق اللہ تعالی کے حضرت نوح الطبی کو کشی بنانے کا حکم دیا اور آئیس اپنی بیوی، تینوں بیٹوں ان کی بیویوں اور ہر زندہ چیز کے جوڑوں کو کشی پر سوار کر لینے کا کہا۔

میات دن کے بعد جب سیلاب کا وقت آیا تو زیرِ زمین پانی کے سارے چشمے اہل پڑے اور آسانی سے بھی پانی برسے لگا اور ایک عظیم سیلاب نے ہرشے کو گھر لیا۔ یہ سیلاب چالیس دن رات جاری رہا۔ اس طرح کشتی کے سوار ہی محفوظ رات جاری رہا۔ اس طرح کشتی کے سوار ہی محفوظ رہے جبکہ ان کے علاوہ ہر ذی روح سیلاب کی نذر ہوگیا۔ سیلاب کے بعد ہی بارشِ تھی اور اس کے دادن بعد سیلاب کا پانی کم ہوا۔

ساتویں ماہ کے ستر سویں دن کشتی پہاڑی پرآ کررکی۔ حضرت نوح الطبیعی نے ایک فاختہ کو بھیجا تا کہ پانی کا رخے کے اطلاع ملے۔ جب فاختہ واپس نہ آئی تو آپ نے سمجھا کہ پانی اتر گیا ہے جاب اللہ نے انہیں کشتی سے اتر کرزمین میں پھیل جانے کا حکم دیا۔ عہد نامہ قدیم کا سے بیان گئ طرح کے تضادات کا حامل ہے مثلاً اس کے ایک متن میں حضرت نوح الطبیعی اپنے ساتھ صرف سات جانوروں کے جوڑے لے کرگئے تھے۔ ای طرح سیاب کی مدت بھی مختلف بیان کی گئی ہے۔ کہیں سے مدت میں مختلف مقامات پر طوفان نوح الطبیعی کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے:

''اورخدانے نوح اللی ہے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آپہنچاہے کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھرگئ ہے۔ سود مکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔

تو گو پھری ککڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا۔اس کیشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنااوراس کے اندر اور باہررال لگانا۔

اورایسا کرنا که کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ ،اس کی چوڑ ائی پچپاس ہاتھ اوراس کی او نچائی تیس ہاتھ ہو۔

— تباه شده اقوام .

اوراس کشتی میں ایک روشندان بنانا اور اوپر سے ہاتھ کھر چھوڑ کرائے تم کر دینا اوراس کشتی کا درواز ہاس کے پہلومیں رکھنا اوراس میں تین درجے بنانا: نجیلا ، دوسرا اور تیسرا۔

اور دیچے میں خود زمین پرطوفان کا لانے والا ہوں تا کہ ہر شہر کوجس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کرڈالوں اورسب جوز مین میں ہیں مرجائیں گے۔

پرتیرےساتھ میں اپناعہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور بیٹوں کی بیویاں۔

اور جانوروں کی ہوتم میں ہے دودوا پے ساتھ کشتی میں لے لینا تا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں ۔ وہ نروہادہ ہیں ۔

اور پرندوں کی ہرفتم میں سےاور چرندوں کی ہرفتم میں سےاور زمین پررینگنے والے ہرفتم میں سے دودو تیرے پاس آئیں تا کہوہ جیتے بجیس۔

اور تو ہرطرح کے کھانے کی چیز لے کراپنے پاس جمع کر لینا کیونکہ یہی تیرے اوران کے کھانے کو ہوگا۔

اورنوح نے یوں ہی کیا جیسا خدانے اسے حکم دیا تھادیسا ہی عمل کیا'۔

(پیدائش\_۲۱–۲۲)

''اورسا تویں مہینے کی ستر ھوئیں تاریخ کو شتی اراراط کے پہاڑوں پر ٹک گئی''۔ (پیدائش۔۲:۲-۸)

''کل پاک جانوروں میں سے سات سات نراور مادہ لینا اوران میں سے جو پاک نہیں میں دودونراوران کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا۔

اور ہوا کے پرندوں میں ہے بھی سات سات نراور مادہ لینا تا کہ زمین پران کی نسل باقی رہے''۔

''اور میں اس عہد کو قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کھی زمین کو تباہ کرنے کے لئے پھر طوفان آئے گا''۔

(پیدائش\_۱۱:۸)

عهدنامهٔ قدیم کےمطابق که 'زمین پرموجود ہر ذی روح مرجائے گا''ایک عالمگیرطوفان

تباه شده اقوام \_\_\_

rr

کے ذریعے سب لوگوں کوسزا دی گئی اور صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو حضرت نوح النظیما کے ساتھ مشتی پر سوار تھے۔

#### عهدنامه وجديد ميس طوفان نوح اليكاكا تذكره

عہد نامۂ جدید بھی کی طور بٹنی ہر وحی کتاب نہیں بلکہ یہ حضرت عیسی الطبیع کے حالات پر مشتمل ہے۔اس کا آغاز انا جیل اربعہ ہے ہوتا ہے جو حضرت عیسی الطبیع کے ایک سوسال بعد متی ، مشتمل ہے۔اس کا آغاز انا جیل اربعہ بھی حضرت عیسی الطبیع کے ساتھ ندر ہے تھے۔ان چاروں مرضی، لوقا اور یوحنانے لکھیں جو کبھی بھی حضرت عیسی الطبیع کے ساتھ ندر ہے تھے۔ان چاروں انجیلوں میں بھی واضح تضادات ہیں خصوصاً انجیل یوحنا بقیہ تنزوں سے کلیۂ مختلف ہے جو کسی نہ کی حد تک ایک دوسرے سے مماثل ہیں ۔عہد نامۂ جدید کی بقیہ کتب مختلف خطوط پر شتمل ہیں جو حضرت عیسی الطبیع کے بعد کے رسولوں کے حالات بیان کرتے ہیں۔سوعہد نامۂ جدید کسی طرح بھی الوی کتاب قرار دی جاسکتی ہے۔

عبدنامهٔ جدید میں طوفانِ نوح الطبی کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے۔ حضرت نوح الطبی کو گراہ قوم کی طرف پیغام ہدایت دے کر بھیجا گیا مگراہ توں کے گراہ کی کا راستداختیار کیا۔ اس پراللہ تعالی نے نافر مانوں کو طوفان سے ہلاک اور اہل ایمان کونوح الطبی کے ساتھ شتی پر سوار کرک نجات دینے کا فیصلہ کیا۔ عہدنامہ جدید کے اس مضمون کو بیان کرنے کے مختلف مقامات سے ہیں: مجسیانوح کے دنوں میں ہواویساہی ابن آ دم کے آنے کے وقت ہوگا۔

کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھاس دن تک کہنوح کشتی میں داخل ہوا۔

اور جب تک طوفان آکران سب کو بہانہ لے گیاان کوخبر نہ ہوئی۔ای طرح ابن آ دم کا آنا ہوگا''۔ (متی ۲۷-۲۷-۲۹)

''اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پرطوفان بھیج کر راستبازی کے منادی کرنے والے نوح کومع اور سات آ دمیوں کے بچالیا''۔ (پطرس کا دوسر اخط ۲۰۰۰) ''اور جیسانوح کے دنوں میں ہواتھااس طرح ابن آ دم کے دنوں میں بھی ہوگا۔ کہلوگ کھاتے یعتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی۔اس دن تک جب نوح کشتی میں

\_ بناه شده اقوام\_

داخل ہوااورطوفان نےسب کوآ کر ہلاک کیا"۔ (لوقا۔ ۲۷:۱۸ – ۲۷)

''جواس اگلے زمانے میں نافر مانیاں تھیں جب خدا نوح کے وقت میں تخل کر کے تھہرار ہا تھااور وہ کشتی تیار ہور ہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے ہے آ دمی یعنی آٹھ جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں''۔ (پطرس ۲۰:۳-۱)

''وہ تو جان بو جھ کریہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے ہے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین یانی میں سے بنی اوریانی میں قائم ہے۔

انبی کے ذریعہ ہے اس زمانہ کی دنیاڈ وب کر ہلاک ہوئی'۔ (بطرس ۲۰:۳-۱۱) دیگر اقوام کے ہاں طوفانِ نوح القلیمانی کا تذکرہ

سميرى تهذيب:

ایک دیوتارانلیل نے لوگوں کو بتایا کہ دوسرے دیوتا انسانیت کو بتاہ کرنا چاہتے ہیں مگر وہ خود انہیں بچانا چاہتا تھا۔ اس کہانی کا ہیروسیر شہر کا مخلص با دشاہ زیوسود را ہے۔انلیل دیوتا نے زیوسود را کو نجات کا طریقہ سمجھایا۔ گوموجودہ متن میں مشتی کا تذکرہ موجود نہیں مگر زیوسود را کے نجات کے اسباب میں مشتی کی موجود گی کے اشارات ملتے ہیں۔سیلاب کی بابلی تفصیلات پر انحصار کرتے ہوئے یہ تیجہ باسانی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ میری تفصیلات میں سیلاب کے اسباب اور مشتی بنانے کی جزئیات کا تذکرہ بھی موجود تھا۔

#### بابل کی تہذیب:

یہاں تمیری ہیروزیوسودرا کا ہم منصب ہیروات پشتم ہے جبکہ دوسرا نمایاں کردار گلگامیش ہے۔ متداوّل داستان کے مطابق گلگامیش نے رازِ بقا کی تلاش کا عزم کیا۔اسے اس طرح کے خطرناک سفر کی مشکلات ہے آگاہ کیا گیا۔اسے بتایا گیا کہ وہ ایسے سفر پرچل نکلا ہے جس میں اسے خطرناک پہاڑیوں اور مہلک دریاؤں ہے گزرنا ہوگا۔اس طرح کا سفرسورج دیوتا 'دشمش'' کی تمایت ہے ہی طے ہوسکتا تھا مگر گلگامیش استقامت ہے ڈٹار ہااور آخرکارات پشتم تک پہنچنے میں کا مماس ہوگا۔

ان دونوں کی ملاقات کی تفصیل کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ات پیشتم نے گلے گامیش کو بتایا کہ موت و

. نتاه شده اقوام \_\_\_

حیات کے اسرارد یوتا اپنے پاس رکھتے ہیں اور کسی کوان سے مطلع نہیں کرتے۔ اس پر گلگامیش نے اس سے بو چھا کہ اس نے کس طرح بقاحاصل کی جس کے جواب میں اس نے گلگامیش کو داستان طوفان سائی۔ اس طوفان سائی۔ اس طوفان کا تذکرہ گلگامیش کو بتایا کہ بید دیوتا وُں کا ایک راز ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا تعلق عکاد کی سرز مین کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر شرو پک سے ہے۔ اس تفصیل کے مطابق دیوتا '' اے'' (Ea) نے اپنی جھو نیز ' کی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ سارے دیوتا زمین سے زندگی کے ہرنشان کو مٹانے کا فیصلہ کر بچے ہیں مگر اس تباہی کا سبب نہیں بتایا گیا۔ '' اے' کے زندگی کے ہرنشان کو مٹانے کا کہا جس میں اس نے تمام زندہ اشیاء کے بیجوں کو محفوظ کرنا تھا۔ دیوتا نے اسے کشتی بنانے کا کہا جس میں اس نے تمام زندہ اشیاء کے بیجوں کو محفوظ کرنا تھا۔ دیوتا نے اسے کشتی کی لمبائی ، چوڑ ائی اور او نچائی باہم ہرا ہر کتھی۔ جب طوفان آیا اس نے چھ دن رات میں سب پچھ الٹ دیا۔ ساتویں دن طوفان اتر گیا۔ اس نیشتم نے باہر دیکھا کہ ہر طرف کیچڑ بھو اپڑا ہے۔ کشتی کو و نسیر پر آگررک گئی۔ سیمیری اور بابل کی تاریخ کے مطابق زری شہروزیا جسیر و ایک ۱۹۲۵ میٹر کہی گئی۔ کور لیع

سمیری اور بابل کی تاریخ کے مطابق زری شہروزیا حیر ہاکیہ ۹۲۵ میٹر کمی گئتی کے ذریعے اس طوفان سے نیچ سکااس کے ساتھاس کا خاندان، دوست، کچھ پرندے اور جانور بھی تھے۔اس طوفان میں آسانوں سے بے پناہ پانی برسا، سمندر اور دریا کثرت آب کی وجہ سے اپنے کناروں سے باہرنکل گئے اور آخر کارکشتی کو وکوریڈ ایر آکررگی۔

آشوری۔ بابلی تاریخ کے مطابق عبرتو تو یا حسیر دمع اپنے خاندان،خدام، پرندوں اور جانوروں کے نئے سکا۔اس کی کشتی ۲۰۰ ہاتھ لمبی اور ۲۰ ہاتھ بلنداور چوڑی تھی۔سیلاب ۲ دن رات تک جاری رہا۔ جب شتی کو و نذار پر پہنچ گئی تو کشتی ہے چھوڑی گئی فاختہ واپس آگئی گر کوّا واپس نہ آیا۔

سمیری، آشوری اور بابل کی تاریخ کے بعض مندرجات کے مطابق ۲ دن رات تک جاری رہے والے اس طوفان میں صرف ات پھشتم اوراس کا خاندان ہی محفوظ رہے۔ جب ساتویں دن اس نے باہر دیکھا تو طوفان ختم ہو چکا تھا اور ہر طرف مٹی اور کچیڑ بھرا تھا۔ جب شتی کو ہندار پر آسکر رکی تو اس نے ایک کبوتر ، ایک کو ااور ایک چڑ ابا ہر بھیجے۔ کو اتو لاشوں کونو پنے لگا جبکہ دوسرے دو رہندے پر واز کر گئے اور واپس نہ آئے۔

— ىتاەشدە اقوام .

#### يند:

ہند کے معروف رزمیوں شتا پتھ ، برہمنہ اور مہا بھار تبدیے مطابق منواور رشی ہی طوفان سے محفوظ رہے ۔ داستان کے مطابق جب منو نے ایک مجھلی کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا تو وہ یکدم بڑی ہوگئی اور اس نے منوکوطوفان کی اطلاع دی اور اسے کہا کہ وہ ایک کشتی بنائے اور اسے اپنے سینگوں سے باندھ دے۔ یہ مجھلی دیوتا و شنوکا مظہرتھی ۔ اس مجھلی نے سیلاب میں کشتی کوسنجا لے رکھا حتیٰ کہ کشتی شال میں کو ہسموت Himavat برآ کر گھہرگئی ۔

#### ويلز:

برطانیہ کے کلٹ (Celt) علاقے کی معروف داستان کے مطابق دوائنون (Dwynwen) اور دوائفک (Dwyfach) ایک عظیم طوفان میں کشتی پر سوار ہو کر نیج گئے۔ جب لن لیون (Llynllion) جے موجوں کی جھیل بھی کہتے ہیں ، سے اٹھنے والا پیظیم طوفان ختم ہوا تو دوائنون اور دوائفک نے برطانیہ کو نئے سرے سے آباد کیا۔

#### سكينڈے نيويا:

نارڈک ایڈا (Nordic Edda) کی کہانیوں کے مطابق برگالمیر (Bergalmir) اور اس کی بیوی ایک عظیم طوفان میں ایک بڑی کشتی پر بیٹھ کر محفوظ رہے۔

#### لتھو نیا:

لتھو نیائی داستانوں کے مطابق کچھلوگ اور جانورایک عظیم طوفان میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر پناہ گزین ہوکر محفوظ رہے۔ جب طوفان کی اہریں پہاڑ کی چوٹی تک پینچیں تو خداوند نے ان کی طرف ایک بڑا خول پھینکا جس پر سوار ہوکروہ اس المناک تباہی سے محفوظ رہے۔

#### چين:

چین کی داستانوں کے مطابق ایک شخص یاؤ سات دوسرے افراد کے ساتھ یا خالی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک کشتی پرسوار ہوکر طوفان اور زلزلوں سے محفوظ رہا۔اس طوفان میں ہر

### طرف سے پانی ایل پڑااورز مین تاہ و بر باد ہوگئی۔انجام کارطوفان ختم ہوگیا۔ پوٹا ٹی دیو مالا:

جب لوگ بہت زیادہ بدکار ہو گئے تو زیئس دیوتا نے انہیں ایک طوفان کے ذریعے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔صرف ڈیوکیلئن(Deucalion)اوراس کی بیوی طوفان سے محفوظ رہے کیونکہ انہیں اوران کے بیٹے کوایک کشتی تیار کرنے کا کہا گیا تھا۔وہ دونوں کشتی پرسوار ہونے کے نویں دن کو ہے پرناسوس پرانزے۔

سیتمام داستانیں ایک واضح تاریخی حقیقت بیان کرتی ہیں۔تاریخ گواہ ہے کہ ہرقوم تک اللہ کا پیغام ہدایت پہنچا۔اوراس طرح اکثر قومیں طوفانِ نوح الطبیعی ہے آگاہ ہو گئیں مگر جب لوگ وی سے دور ہو گئے تو طوفانِ نوح الطبیعی کے واقعات نسلاً بعد نسلِ تغیر و تبدل کا شکار ہو گئے اور اس طرح داستانوں کاروپ دھار گئے ۔قوم نوح اور طوفانِ نوح الطبیعی کی تفاصیل کو پوری ثقابت ہے بیان کرنے والی واحد کتاب قرآن حکیم ہے۔قرآن حکیم ہمارے سامنے نہ صرف طوفانِ نوح الطبیعی بلکہ دیگر کئی اقوام کے بارے میں بھی تاریخی واقعات بیان کرتا ہے۔اگلے ابواب میں ہم قرآن حکیم کے بیان کردہ انہی حقیقی واقعات کامطالعہ کریں گے۔

— ىتاەشدە اقوام .

# حضرت ابراہیم القلیقلا کے حالات زندگی

مَا كَانَ إِبُراهِيُمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصُرَانِيًّا وَّلكِنُ كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ النَّمُشُوكِيُنَ ٥ إِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيُمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالدِّيْنَ النَّبُولُ اللَّهِيُ وَلَيْ الْمُؤْمِنِيُنَ٥ (آلَمران - ٢٧-٢٨)

''(سنو!) ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نفرانی تھے۔ وہ تو (جھوٹے مذہبول سے بیزار) سیدھی راہ چلنے والے مسلمان تھے۔ اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک لوگوں میں ابراہیم کے ساتھ زیادہ نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی (محد ﷺ) ہیں اور وہ لوگ جوآپ پرائیمان لائے ہیں۔ اور اللہ ایمان والوں کا دوست (حامی ومددگار) ہے'۔

قرآن کیم میں حضرت ابراہیم اللی کا تذکرہ اکثر مقامات پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اللی کوخصوصی طور پرلوگوں کے لیے بطور مثال (اسوءً) بیان کیا۔ آپ نے اپنی بت پرست قوم کواللہ کا پیغام پہنچایا اور انہیں انجام بدسے ڈرایا کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ آپ کی قوم نے آپ کی مخالفت شروع کردی۔ جب آپ کی قوم کے مظالم صد نے آپ کی الفت شروع کردی۔ جب آپ کی قوم کے مظالم صد سے بڑھ گئے تو آپ کواپنی اہلیہ محتر مہ، حضرت لوط اللی اور اپنے چند پیردکاروں کے ساتھ کی دوسری جگہ ججرت کرنا ہڑی۔

حضرت ابراہیم الطبی کا تعلق آل نوح الطبی ہے تھا۔ قر آن تھیم کے مطابق آپ حضرت نوح الطبی بی کی پیروی کررہے تھے۔

سَلَمٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَلَمِينَ 0 إِنَّا كَثَلِكَ نَجُزِى الْمُحُسِنِينَ 0 إِنَّهُ مِنُ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ 0 ثُمَّ أَغُرَقُنَا الْآخِرِينَ 0 وَإِنَّ مِنُ شِيْعَتِهِ لَإِبُرْهِيمَ 0 (الطَّقُت. 24-٨٣)

ـ تباه شده اقوام \_\_\_

''سارے جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ ہم اپنے نیک بندوں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیشک وہ (لیتی نوح اللہ) ہمارے ایمان دار بندوں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے اوروں کو (جنہوں نے ان کی نافر مانی کی ان کو ) غرق کر دیا۔ اور ابراہیم انہیں کی پیروی کرنے والوں میں سے''۔

حضرت ابراہیم الکی کے زمانے میں وادی دجلہ وفرات کے میدانوں اورانا طولیہ کے وسط و مشرق میں رہنے والے بہت سے لوگ ستاروں اوراجرام فلکی کو پوجتے تھے۔ ان کاسب سے زیادہ اہم دیوتا'' چانہ دیوتا' تھا۔ جے بن (sin) کہتے تھے۔ اسے آبی ڈاڑھی والے انسان کی صورت میں تراشا گیا تھا جو ہلال کی شکل والے چاند کا حامل لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ وہ لوگ ان دیوتاؤں کی تصویر میں اور جمتے بناتے جنہیں وہ پوجتے تھے۔ یہا کہ وسیع نظام عقا کدوعبادات تھا جو شرق کے ان کی تھویر میں اور جمتے بناتے جنہیں وہ پوجتے تھے۔ یہا کہ وسیع نظام عقا کدوعبادات تھا جو شرق کے ان ممالک میں پھیلا اور ایک طویل عرصے تک یہاں موجود رہا۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگ ان دیوتاؤں کو ۱۹۰۰ عیسوی تک پوجتے رہے۔ اس عقیدے کے زیر اثر وادی دجلہ وفرات سے انا طولیہ کے مرکز تک بہت سے معبد، زیگورات (Ziggurats) تعمیر کیے گئے جو عبادت گا ہوں کے علاوہ بطور رصدگاہ بھی استعمال ہوتے تھے اور یہاں دیوتاؤں کی خصوصاً چاند دیوتا کی عبادت کی جاتی تھی (12)۔ عقا کہ وریافت پر ہوا، قرآن کیم عمل کی دریافت پر ہوا، قرآن کیم عمل کی دریافت پر ہوا، قرآن کیم عبان کے مطابق حضرت ابراہیم الکی نے ان جھوٹے خداؤں کی عبادت اختیار کی۔ قرآن کیم غیرت ایر ایم الگی کے طرزعل کو یوں بیان کیا:

وَإِذُ قَالَ اِبُرْهِيمُ لِآبِيهِ ازَرَ اتَتَّخِذُ اَصُنَامًا الِهَةً عِ اِنِّيَ اَرْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَللٍ مُّبِينِ 0 وَكَذَلِكَ نُرِئَ إِبُرْهِيمَ مَلَكُونَ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 0 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَا كَوُكَبَّا قَالَ هَذَا رَبِّي عَ فَلَمَّا اَفَلَ اللَّهُ وَالْكُونَ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُونَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

\_ ىتاەشدە اقوام \_



حضرت ابراتیم الفیلا کے زبانے میں وادی وجلہ وفرات میں مشرکانہ نداہب عام تھے۔ چاند دیوتا'' من' ایک اہم بت تھا۔لوگ ان دیوتاؤں کے بت بناکر پوچے تھے۔ بائیمی طرف''من'' کے جھنے نظر آرہے ہیں بت کے سینے پر بلال کا نشان باسانی و یکھا جاسکا ہے۔



زیگورات، جو بیک دفت معبدادر رصد گاہول کے طور پر استعال ہوتے تھے، فنی مہارت سے تعمیر کیے جاتے تھے۔ ستارے، چاندادر سورج کی پوجا ہوئی تھی اس لیے آسان کی بڑی اہمیت تھی، دا تعمی طرف ادر نیچ بیمنو پولیما کے اہم زیگورات دکھائے گئے ہیں۔



تباه شده اقوام —

وَّمَا آنًا مِنَ المُشُرِكِيُنَّ ٥ (الانعام ٢٨-٥٩)

''اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر ہے کہا کیاتم بتوں کوخدا مانتے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہے۔اوراس طرح ہم نے ابراہیم کوآسانوں اورز مین کے عبائیات دکھا دیے تاکہ وہ کامل یقین والوں میں ہے ہوجا کیں۔پھر جب رات نے ان کوتار کی میں لے لیا،انہوں نے ایک چمکتا ہواستارہ دیکھا۔ کہا کیا یہ میرارب ہے؟ پھر جب وہ غائب ہوگیا تو کہا میں غائب ہوجانے والوں کو پینر نہیں کرتا۔پھر جب چاندکو چمکتا ہواد یکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غائب ہوگیا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہوگیا تو بول اٹھے کہا گرمیر اپر وردگار ججھے سیدھاراستہ نددکھا ہے گا تو میں پڑجاؤں گا۔پھر جب سورج کو چمکتا ہواد یکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہر جب وہ بھی غائب ہوگیا تو بول اٹھے اور کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہر جب وہ غروب ہوگیا تو بول اٹھے اے میری قوم میں ان سب سے جن کوتم اس کا شریک کھنچراتے ہو، بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا مندائی ذات کی طرف یکسو ہوکر کرلیا جس نے آسانوں اورز مین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں''۔

قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم النظامی جائے پیدائش اور وطن کاتفصیلی ذکر موجود نہیں۔
تاہم حضرت لوط النظامی کی طرف بھیج جانے والے فرشتوں کا حضرت ابراہیم النظامی کے پاس آنے
اور آپ کی زوجہ محترمہ کو بچ کی ولادت کی خوشنجری دینے کا تذکرہ کر کے بیربیان کیا گیا ہے کہ
حضرت ابراہیم النظامی اور حضرت لوط النظامی ہمعصر تھے اور ایک دوسرے کے قریب بھی رہتے تھے۔

قرآن کیم میں حضرت ابراجیم اللی ہے متعلق بیان کردہ ایک اہم واقعہ، جس کا ذکر عہد
نامۂ قدیم میں نہیں، تغییر کعبہ ہے۔ قرآن کیم میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کعبہ کی تغییر حضرت ابراہیم
الکی اور آپ کے بیٹے حضرت اساعیل اللیک نے کی۔ آج مؤرخین کو کعبہ کے ماضی ہے متعلق
صرف یہ معلوم ہے کہ بیز مانۂ قدیم ہے مقدس مقام رہا ہے۔ حضور کے ہے قبل دور جاہلیت میں
کعبہ میں بت رکھنے کاعمل حضرت ابراہیم اللی پر نازل ہونے والے آسانی ندہب کی تعلیمات
میں تحریف اور بگاڑ کا نتیجہ تھا۔

عهدنامة قديم ميس حضرت ابراجيم العَلَيْن كا تذكره:

حضرت ابراجيم الطيع ك بارے ميں مفضل معلومات كا ذريعة عهد نامة قديم إركب

\_ تباه شده اقوام \_

اس کی بیان کردہ اکثر تفصیلات معتر نہیں۔عہد نامۂ قدیم کے مطابق آپ اُر (Ur) شہر میں ۱۹۰۰ قبل مسیح میں پیدا ہوئے جو وادی نیل کے میدانوں کے جنوب مشرق میں واقع اپنے دور کا ایک مشہور شہرتھا۔ جب حضرت ابراہیم الطبی پیدا ہوئے آپ کا نام''ابراہام' ننہیں بلکہ''ابرام' رکھا گیا جے بعد میں اللہ تعالیٰ نے تبدیل کیا۔

عبد نامہ قدیم کے مطابق ایک دن اللہ نے حضرت ابراہیم الیک کو کھم دیا کہ وہ اپناوطن اور لوگ جھوڑ کر ایک انجانے ملک کی طرف ججرت کریں اور وہاں نئی بستی کی بنیاد رکھیں۔ ۵ سالہ ابراہیم الیک نے اس پکار پر لبیک کہا اور اپنی اہلیہ ''سارائی'' جنہیں بعد میں سارہ یعنی شنرادی کہا گیا اور بھیجے لوط الیک کے ساتھ چل پڑے۔ اس منتخب زمین کی طرف سفر کے دوران وہ کچھ دیر کے لیے حزان میں رکے ۔ اور پھراپنا سفر جاری رکھا۔ جب آپ ارضِ موجودہ یعنی وادی کنعان میں پہنچہ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ جگہ ان کے لیے خصوصی طور پر چنی گئی اور نہیں عطا کی گئی ہے۔ جب آپ کی عمر ۹۹ نام تبدیل کیا گیا۔ آپ کا انتقال ۵ کا سال کی عمر میں بوادور آپ کو نام تبدیل کیا گیا۔ آپ کا انتقال ۵ کا سال کی عمر مور وون (اکھیل) کے شہر میں میکیلیل (Machpelah) کے غار میں ووادور آپ کی گیا۔ یہ جگہ آئی کی اسرائیل کے زیر تسلط ہے۔ یہ جگہ جو حضرت ابراہیم الیک نے کچھر قم میں وفن کیا گیا۔ یہ میکیلیل کی ارض موجودہ میں پہلی ملکیت تھی۔

#### عهدنامة قديم اورحضرت ابراجيم القلينين جائے ولادت:

حضرت ابراجیم الطین کی جائے ولادت ہمیشہ موضوع بحث رہی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراجیم الطین کی ودلات وادی ٔ دجلہ وفرات کے جنوب میں ہوئی جبکہ اسلامی دنیا کے نقطہ نظر کے مطابق آپ کی ولادت عرفہ حزّان کے قریب علاقے میں ہوئی۔ جدیر تحقیقات بتاتی ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا نظریہ حقیقت پر بین نہیں ہے۔

یہودی اورعیسائی اپنے دعویٰ کے لیے عہد نامۂ قدیم پر انحصار کرتے ہیں جس کے مطابق حضرت ابراہیم الطبی وادی وجلہ و فرات کے جنوبی شہراً رمیں پیدا ہوئے۔اس شہر میں پیدائش اور ابتدائی زندگی گزارنے کے بعدان کے مطابق ، آپ مصرروانہ ہوئے اورایک طویل سفر کے بعد مصر پنچے۔دوران سفر آپ ترکی کے علاقے حرّان سے بھی گزرے۔

تباه شده اقوام \_\_\_

تاہم عہدنا مؤقد میم کے ملنے والے ایک حالیہ نسخے نے اس سارے تصور کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ تیسری صدی قبل مسیح کے اس یونانی نسخے میں، جے عہدنا مؤقد میم کا سب سے قدیم ہرین نسخہ تسلیم کیا گیا ہے، اُرشہر کا کوئی ذکر نہیں۔ دورِ حاضر کے اکثر محققین کے مطابق عہدنا مؤقد میم میں نہر کوراریا تو غلط ہے یا بعد کا اضافہ ہے۔ گویا حضرت ابراہیم الطبی اُرشہر میں پیدائہیں ہوئے اور نہ ہی اپنی زندگی میں آ ہے بھی وادی دجلہ وفرات میں گئے۔

علاوہ ازیں اکثر جگہوں اور علاقوں کے نام وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں۔
آج وادی کہ جلہ وفرات سے مرادع اتی سرز مین کا وہ جنوبی حصہ ہے جو دریائے فرات اور دجلہ کے
درمیان واقع ہے۔ جبکہ آج سے دو ہزار سال قبل اس وادی سے مراد وہ شالی علاقہ تھا جو تران تک
حتی کہ موجودہ ترکی علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس لیے اگر ہم عہد نامۂ قدیم میں فرکورواد گ دجلہ و
فرات کے میدانوں کو درست بھی شلیم کرلیں یہ تصور کرنا سرا سر غلط ہوگا کہ دو ہزار سال قبل کی واد گ
د جلہ وفرات اور آج کی وادی ایک ہی جگہ ہیں۔

اگرچہ شہراُر کے جھزت ابراہیم الطبیخا کی جائے پیدائش ہونے پراختلافات ہیں مگر بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ تر ان اوراس کے قریبی علاقوں میں آپ کا قیام رہا۔ مزید برآ ں، عہد نامۂ قدیم برکی جانے والی تحقیق بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ آپ کی جائے ولادت قرآن ہے۔ مثلاً عہد نامۂ قدیم میں قرآن کے علاقے کو' وادئ ارم'' قرار دیا گیا ہے (پیدائش۔اا:۱۳۱اور۱۰:۲۸) اور حضرت ابراہیم الطبیخ کے خاندان کے افراد کو' ابنائے ارم'' قرار دیا گیا ہے (استثناء۔۱۲۲۹)۔ ابراہیم الطبیخ اوراری میں مماثلت بینظا ہر کرتی ہے کہ آپ نے اس علاقے میں زندگی گزاری۔ اسلامی ماخذوں کے مطابق اس بات کا بین شوت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم الطبیخ کی

اسلامی ماحدول سے حصاب اس بات ہاہیں ہوت کو بودی ہوتا ہاتھا ہوتا ہے۔ جائے ولا دت حرّان اور عرفہ ہے۔عرفہ میں ، جے پیغیبروں کی سرز مین کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم النظامیٰ کے متعلق بہت کی کہانیاں اور داستانیں مشہور ہیں۔

## عهدنامهٔ قدیم میں تحریف کیوں کی گئی؟

عہد نامۂ قدیم اور قرآن مجید کی بیان کردہ تفصیلات سے ابراہیم اور ابراہام دومختلف پیغیبر معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم الطبیع کو بت پرست قوم کی طرف بطور پیغیبر

\_ تباه شده اقوام

بھیجا گیاوہ لوگ اجرام فلکی ،ستاروں ، چانداور دیگر بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ آپ نے ان کے عقائد ونظام عبادات کے خلاف جدوجہد کی ،انہیں خودساختہ اور تو ہماتی عقائد سے نجات ولانے کی کوشش کی جس کے بتیج میں پورے معاشر حے تی کہ والد کی دشمنی مول لی۔

جبکہ عبد نامۂ قدیم میں ان تفصیلات سے کچھ بھی مذکور نہیں۔ آپ کا آگ میں پھینکا جانا،

برادری کے بتوں کوتوڑ ناوغیرہ عبد نامۂ قدیم میں بیان نہیں کیا گیا۔ بلکہ وہاں آپ کو یہودیوں کے

جدامجد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بیام واضح ہے کہ عبد نامۂ قدیم میں آپ کے بارے میں یہ

تصور یہودیوں نے اپنی نسلی برتری ثابت کرنے کے لیے شامل کیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ خد

کے منتخب اور ہمیشہ کے لیے اعلی و برتر قوم ہیں۔ اپنے اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے انہوں

نے مبینہ طور پر الوبی صحیفہ میں کی اور زیادتی کی۔ یہی وجہ ہے کہ عبد نامۂ قدیم میں حضرت ابراہیم

النسی کو یہودیوں کے حید المجد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

عیسائی، جوعبدنامۂ قدیم کوشلیم کرتے ہیں، بھی حضرت ابراہیم الطبیق کو یہودیوں کا جدّ امجد شلیم کرتے ہیں مگران کے نزدیک آپ یہودی نہیں بلکہ عیسائی ہیں۔عیسائی نسلی برتری کو یہودیوں کاطرح زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ان کا بیاختلافی موقف دونوں نداہب کے درمیان اختلاف کی بنیاد ہے۔ان کے دلائل کی توضیح قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے یوں فرمائی ہے:

يَّاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبُرْ هِيمَ وَمَا ٱنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ لا إِلَّا مِنْ ٢ بَعُدِهِ طَ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ٥ هَا نَتُمُ هَ فَلَآءِ حَاجَجُتُمُ فِيمَا لَكُمْ بِهِ لا إِلَّا مِنْ ٢ بَعُدِهِ طَ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ٥ هَا نَتُمُ هَ فِلَاءِ حَاجَجُتُمُ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ طوالله يَعْلَمُ وَانْتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ عِلْمٌ فَلِمَ الله يَعْلَمُ وَالله يَعْلَمُ وَانْتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ ٥ مَا كَانَ اِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصُرَانِيًّا وَلاَكِنُ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا طومَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٥ إِنَّ آولَى النَّاسِ بِإِبْرُهِيمَ لَلَّذِينَ النَّعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٥ إِنَّ آولَى النَّاسِ بِإِبْرُهِيمَ لَلَّذِينَ النَّبُعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُ وَالَّذِينَ امْنُوا طوالله وَلِي المُؤْمِنِينَ ٥ (آلَ عَران - ٢٥ - ٢٨)

''اے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھکڑتے ہو۔ حالانکہ توریت وانجیل،ان کے بعدا تاری گئیں کیاتم (اتنی بات بھی) نہیں سجھتے ۔

ہاں تم تو وہی لوگ ہوجوان باتوں میں جھگڑتے رہے جن کائم کو پچیلم تھا، (کیکن اب) تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہوجس کاتمہیں پچھ(بھی) علم نہیں۔اوراللہ جانتا ہےاورتم نہیں جانتے۔

. نتاه شده اقوام \_\_\_

(سنو!)ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ وہ تو سیدھی راہ پر چلنے والےمسلمان تھے اور وہ ہرگزمشر کوں میں ہے نہ تھے۔

بے شک لوگوں میں ابراجیم کے ساتھ نزدیک وہ لوگ میں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور بیہ نبی (مجمد ﷺ) اور وہ لوگ جوآپ پر ایمان لائے ہیں۔اور اللہ اہلِ ایمان کا دوست (حامی و مددگار) ہے''۔

الغرض عہد نامۂ قدیم کی تفصیلات کے برعکس قرآن تکیم کے مطابق حضرت ابراہیم النظیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اطاعت اللی کی ترغیب اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی جدوجہد کی۔ اپنی نوجوانی کے ایام ہی ہے آپ نے اپنی بت پرست قوم کو بت پرسی ترک کرنے کی مطالم سے نگل میں آپ کو تا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی قوم نے رقیل میں آپ کوتش کی۔ آپ فوم کے مظالم سے نگا جائے برآپ نے بالآخر ہجرت کی۔

www.KitaboSunnat.com

\_ تباه شده اقوام

## قوم لوط العَلَيْيُلاّ كـاحوال

كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ ؟ بِالنُّذُرِ ٥ إِنَّا آرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا إِلَّالَ لُوطٍ ط نَجَّينُهُمُ بِسَحَرٍ ٥ نِّعُمَةً مِّنُ عِنْدِنَا ط كَـنْلِكَ نَـجُزِيُ مَنُ شَكَرَ٥ وَلَقَدُ ٱنْذَرَهُمُ بَطُشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِالنُّذُرِ٥ (القرس٣٢-٣١)

''لوط ک قوم نے بھی پیغیروں کی تگذیب کی۔ ہم نے ان پر پھروں سے لدی ہوئی ہوا چلائی بجز لوط کے گھر والوں کے کہ ہم نے ان کوا خیر شب میں بچالیا محض اپنے فضل سے۔ اسی طرح ہم ان کو جزاد سے بیں جوشکر گزاری کرتے ہیں۔اوراس نے (لیعنی لوط الطبیلانے اپنی قوم کو) ہماری گرفت سے ڈرایا۔ پھرانہوں نے اس ڈرانے میں جھڑے نکائے'۔

حضرت لوط الطبی حضرت ابراہیم الطبی کے ہمعصر تھے۔ آپ کو حضرت ابراہیم الطبی کے معصر تھے۔ آپ کو حضرت ابراہیم الطبی کے قر بی لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ لوگ، قر آن حکیم کے بیان کے مطابق، غیر فطری عمل لیعنی لواطیت کا ارتکاب کرتے تھے جواس وقت تک دنیا کو معلوم نہ تھا۔ جب حضرت لوط الطبی نے انہیں اس غیر فطری عمل اور بدکاری سے منع کیا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے نہ صرف آپ کی دعوت کا انکار کیا بلکہ آپ کی نبوت تک کی تکذیب کر دی اور اپنے عمل بد پر اڑے رہے۔ انجام کارایک خوفنا ک تباہی کے ذریعے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔

عبد نامۂ قدیم میں حضرت لوط النظامی کے شہر کوسدوم کہا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق بحیرۂ احمرے شال میں واقع پیشہراس طرح تباہ ہوا جس طرح اس کی تفصیل قرآن حکیم میں بیان کی گئ ہے۔ آٹار قدیمہ کا مطالعہ بتا تا ہے کہ بیشہر بحیرۂ مردار کے علاقے میں واقع ہے جواسرائیل اور ادن کی سرحد کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ اس تباہی کے آٹار کے مطالع سے قبل ہم بیدد کھتے ہیں کہ قوم لوط کواس طرح سزا کیوں دی گئے۔ قرآن حکیم لوط النظامی کی دعوت وانذ اراور اس کے رقم ل

میں ان کی قوم کے رویے کو یوں بیان کرتا ہے:

'' قوم لوط نے بھی پیغیروں کو جھٹا یا۔ جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا: کیاتم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں (اللہ کی طرف سے )تمہارے لیے ایک معتبر پیغام لانے والا ہوں۔ پس اللہ سے ڈرواور میراتھم مانو۔

اور میں اس پرتم سے کوئی صلینہیں جا ہتا۔ میراا جرتو سارے جہانوں کے پروردگار ہی کے ۔ یہ ہے۔

کیاتم اہلِ عالمَ میں ہے لڑکوں پر مائل ہوتے ہواوراپنی بیویوں کو جواللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں ان کوچھوڑے رہتے ہو۔ حقیقت بیہے کہتم حد ہی ہے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ بولے اے لوط! اگرتم (اس نصیحت کرنے ہے) باز نہ آئے تو تم گھرہے نکال دیے جاؤگے۔

لوط نے فر مایا: میں ( بھی ) تمہاری حرکت سے بیزار ہول'۔

لینی راوحق کی طرف بلانے کے جواب میں آپ کی قوم نے آپ کودھمکیاں دیناشروع کر دیں۔قوم نے آپ کے راو ہدایت کی طرف بلانے کی وجہ ہے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور آپ کواہل ایمان کے ساتھ وطن سے نکالنے پرمصر ہوگئے۔ دوسرے مقام پرقر آن تھیم نے اس تفصیل کو یوں بیان کیا:

وَلُوطًا إِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ آتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ 0 إِنَّكُمُ لِتَاتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةٌ مِّنُ دُون النِّسَآءِ طَبَلُ ٱنْتُمُ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ 0 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّآ اَنْ قَالُوَّا اَخُرِجُوهُمُ مِّنُ قَرُيْتِكُمُ عَ

\_\_ تباه شده اقوام \_\_\_\_

إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُو كَ٥ (الاعراف-٨٠-٨٢)

"اورہم نے لوط کو (پیغیر بنا کر بھیجا) جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بحر میں کسی نے نہ کیا۔

ہے شکتم تو عورتوں کوچھوڑ کر (خلاف فطرت) مردوں پرخواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہو، بلکتم لوگ حدسے تجاوز کرنے والے ہو۔

اوران کی قوم کے پاس اس کا کچھ جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ (آپس میں) کہنے گے کدان کواپے شہرے نکال دو۔ بیلوگ بہت ہی پاکباز بنتے ہیں''۔

حضرت لوط الطفی نے قوم کوایک واضح سچائی کی طرف بلایا اور انجام بدہے بھی ڈرایا گراس ڈراوے کی طرف قوم نے کچھ توجہ نہ دی اور حضرت لوط الطبی کی دعوت اور عذاب سے ڈرانے کو مسلسل جھٹلاتے رہے۔ارشادِ رہانی ہے:

وَلُوطًا إِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِينَ 0 أَئِنَّكُمُ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ السَّبِيلَ لا وَتَاتُونَ فِيُ نَادِيُكُمُ الْمُنْكَرَ طَفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّآاَنُ قَالُوا اثْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ 0 (العَلَبوت-٢٦-٢)

''اورلوط نے جب اپنی قوم سے کہاتم بے حیائی کے کام کرتے ہو جوتم سے پہلے کسی نے بھی دنیاوالون میں سے نہ کیے۔

کیاتم مردول سے بدفعلی کرتے ہواور (آفرینش نسل کی) راہ منقطع کرتے ہو۔اوراپی مجلسوں میں برےکام کرتے ہو۔تواس کا جواب ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا کہوہ کہدا تھے! اگرتم سے ہوتو ہم پراللہ کا قبرنازل کردؤ'۔

بب حضرت لوط القليل في التي قوم كاييطر زعمل و يكها توانهول في الله تعالى عدوطلب كى: قَالَ رَبِّ انْصُرُنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (العنكبوت ٣٠)

"(چنانچلوط الطَّنِينَ فَ) عَرْضَ كَى الْمِيرِ السَّرِ النَّمْ الوَّول كَ خَلَاف مِير كَا مَد فَرَما" - رَبِّ نَجْنِي وَ اَهُلِي مِمَّا يَعُمَلُونَ ٥ (الشَّراء - ١٢٩)

"اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں (کے وبال) سے

تباه شده اقوام \_\_

نجات دے'۔

کی اس دعا پراللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں دوفر شتے بھیجے۔حضرت لوط القابیٰ کی طرف آنے سے قبل فرشتے حضرت ابراہیم القابیٰ کی طرف آنے سے قبل فرشتے حضرت ابراہیم القابیٰ کو بیزو خوشخری دینے کے بعد کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، فرشتوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ وہ حضرت لوط القابیٰ کی نافر مان قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں:

قَالَ فَمَا خَطُبُكُمُ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ 0 قَالُواۤ إِنَّاۤ أُرُسِلُنَاۤ إِلَى قَومٍ مُّحُرِمِينَ 0 لِنُرُسِلَ عَلَيُهِمُ حِجَارَةً مِّنُ طِيْنٍ 0 مُّسَوَّمَةً عِنُدَ رَبِّكَ لِلْمُسُرِفِيْنَ 0 (الدِّريت-٣٢-٣٣)

> ر سفرت ابرائیم الصحدے لہا)اے فرشتو! تمہارا یہ مقصہ ہے! ا ہوں۔ مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تا کہ ہم ان رمٹی کے پھر برسائیں۔

(ایسے پھر) جو آپ کے رب کے مال نشاندار ہیں اور حد سے بی چنے والوں اسے ہے۔ یں''۔

اِلَّآلَ لُوُطِ طاِنَّا لَمُنَجُّوُهُمُ اَجُمَعِيْنَ ٥ اِلَّا امْرَاتَهُ قَدَّرُنَا لِالنَّهَا لَمِنَ الْغَبرِيُنَ٥ (الحِرِ-٥٩-٧٠)

'' '' بجزلوط کے گھر والوں کے کہ ہم ان سب کو بچالیں گے۔البتہ ان کی عورت اس کے لیے ہم نے طے کرلیا ہے کہ وہ پیچھےرہ جائے گئ'۔

وَلَـمَّا جَـآءُ ت رُسُلُنَا لُوطًا سِنَىءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرُعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوُمٌ عَصِيبٌ ٥ (مود ـ ٤٤)

''اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ مگین ہوئے اور تنگدل ہو ہے اور کہا آج کا دن بڑا سخت دن ہے''۔

قَالَ إِنَّكُمُ قَوُمٌ مُّنُكِّرُونَ ٥ قَالُوا بَلُ جِئْناكَ بِمَا كَانُوا فِيُهِ يَمُتَرُونَ٥

وَ آتَيُنْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ٥ فَالسُرِباَهُلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيُلِ وَاتَّبِعُ الْدَبَارَهُ مُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ اَحَدٌ وَّامُضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ٥ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْاَمُرَ الْ دَابِرَ هَوَٰ لَآءِ مَقُطُوعٌ مُّصُبِحِينَ٥ (الحجر ٢٢-٢٢) ذلِكَ الْاَمُرَ الْآ دَابِرَ هَوَٰ لَآءِ مَقُطُوعٌ مُّصَبِحِينَ٥ (الحجر ٢٢-٢٢)

وہ بوے بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز (عذابِ الٰہی) لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں بیلوگ شک کرتے تھے۔

اورہم آپ کے پاس ایک حتی فیصلہ لے کرآئے ہیں اور بےشک ہم بالکل سچے ہیں۔ پس آپ کچھرات رہے اپنے گھر والوں کو لے کرنگل جائے۔ اور آپ ان کے پیچھے چلیے اور ب سے کوئی مڑ کر (پیچھے ) ندد کچھے اور جہاں کا آپ کو حکم ملاہے چلے جائے۔ ، ہم نے اس کی طرف اپنا یہ فیصلہ بھیج دیا کہ جب ہوتے ہی ان (نافر مان لوگوں کی ) جڑ ہی ۔۔۔۔۔ ن'۔

ای در ن میں قوم کومعلوم ہوگیا کہ حضرت لوط النظامی کے بال پھی مہمان آئے ہیں۔انہوں ۔ ن بر نوں ہے بھی اپنے بر ارادے کی تحمیل میں کوئی بچکچا ہے محصوس نہ کی کیونکہ بیان کا پہنے ہے معمول تھا۔ وہ لوگ آپ کے گھر کے اردگر دا تعظے ہوگئے۔اپنے مہمانوں کی عفّت اعت ہے ۔ برت شویش کے پیشِ نظر حضرت لوط النظامی نے اپنی قوم سے اس طرح خطاب کیا: مقال اِنَّ هَوُّ لَآءِ ضَیُفِی فَلَا تَفُضَحُوُ نِ٥ وَ اتَّقُوا اللَّهُ وَلَا تُحُرُّوُنِ٥ وَ مَا تَقُوا اللَّهُ وَلَا تُحُرُّوُنِ٥

(الحجر ۱۸-۲۸) وه هندا ) نهایدوگ میر بهان بین پل ان سامنے اوراس طرح کی باتیں

وط الطبی این ایمانیدوگ میرب مهمان میں پس ان ب سامنے اور اس طرح کی بالیس فیدور و مذکر داور خوف خدا کرواور میری ب آبروئی خدکرؤ'۔

م قوم ن ال يركها:

قَالُوْ الوَ لَمُ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ٥ (الحجر-٤٠)

'' وہ بولے کیا ہم نے تم کو دنیا جرکے لوگوں کی حمایت مے منع نہیں کیا؟''

یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اوران کے مہمان ہے آبروئی کا شکار ہوجا ئیں گے حضرت لوط الطبیعیٰ

نے فر مایا:

. نتباه شده اقوام —

قَالَ لَوُ اَنَّ لِي بِكُمُ قُوَّةً اَوُ اوِيُ اللَّى رُكُنِ شَدِيُدٍ ( مود - ٨٠)

"(حضرت لوط العَنْ فَي فَر ما يا: اے كاش ميں تمہارے مقابلے ميں زور آور موتا ياكسى مشحكم يناه ميں جا بيٹھتا''۔

فرشتوں نے آپ کو یا دولا یا کہ آپ پریشان ندہوں کیونکہ وہ اللہ کے فرستادہ ہیں:

قَ الْوُا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يَّصِلُوا الِيُكَ فَاسُرِ بِاَهُلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّهِ وَلَا يَلُوطُ النَّهُ مُ اَحَدٌ إِلَّا امْرَاتَكَ طِ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ اَصَابَهُمُ طِ إِنَّ مُصِيبُهَا مَآ اَصَابَهُمُ طِ إِنَّ مَوْدِهَا ) مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحُ طِ ٱلْيُسَ الصُّبُحُ بِقَرِيُبِ ٥ (١٠ود ٨١)

''وہ بولے اے لوط! ہم تمہارے پر وردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ بیتم تک بھی نہ پہنچ سکیں گے۔لہذا کچھرات رہے اپنے گھر والوں کولے کر چلے جاؤ۔ اورتم میں کوئی پیچھے مڑکر نہ دیکھے۔ ہاں تمہاری عورت ۔ تو جوآفت ان پر پڑنے والی ہے اس پر (بھی) پڑے گی۔ ان پر عذاب کا وقت شخ کا ہے اور شبح میں اب دیر (ہی) کیا ہے؟''۔

جب آپ کی قوم کی بداعمالیاں اپنی انتہا کو پہنچ کئیں اللہ نے حضرت لوط الفیہ کو اپنے فرشتوں کے ذریعے بچالیا۔ ضبح ہوتے ہی وہ لوگ اس تباہی ہے دو چار ہوئے جس سے حضرت لوط الفیہ انہیں خبر دار کرتے رہے تھے:

وَلَـقَٰدُ رَاوَدُوهُ عَـنُ ضَيُـفِهِ فَطَمَسُنَاۤ اَعُيُنَهُمُ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ٥ وَلَقَدُ صَبَّحَهُمُ بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسُتَقِرٌ ٥ (القررـ٣٨-٣٨)

''اوران سے ان کے مہمانوں کو برے ارادوں کے تحت لے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹادیں (ان کی روشنی سلب کرلی) اب میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور صبح سویرے ہی ان پر دائمی عذاب آپہنچا''۔

قوم لوط العلي كى تبابى كى تفصيل كوقر آن حكيم في يون بيان كيا:

فَاَحَدُتُهُمُ الصَّيُحَةُ مُشُرِقِيُنَ 0 فَحَعَلُنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَامُطَرُنَا عَلَيْهِم حِجَارَةً مِّنُ سِجِّيُلٍ 0 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ 0 وَإِنَّهَا لَبِسَبِيُلٍ مُّقِيُمٍ 0 (الحِرِ-27-24)

'' پس طلوع آفاب کے ساتھ ہی ان کوایک چنگھاڑنے آپکڑا۔

\_ تباه شده اقوام

پُھرہم نے اس بستی کو تہ و ہالا کر ذالا اور ہے سے ان پرکنگر کے پھر برسائے۔ اور بے شک اس میں اہل فراست کے لیے بڑی نشا بیاں ہیں۔ اور (آج بھی مکہ سے شام کی ) سیدھی راہ پر وہستی واقع ہے''۔

فَلَمَّا جَاءَ ٱمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَٱمُطُرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنُ وَلَمُ الطَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ٥ سِجِّيُلٍ لا مَّنْضُودٍ ٥ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ طومَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ٥ سِجِيلٍ لا مَّنْضُودٍ ٥ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ طومَا هِيَ مِنَ الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ٥ سِجِيلٍ لا مَّنْضُودٍ ٥ مُسوّمةً

'' چرجب ہماراصم آپنچا تو ہم نے اس (بستی کا) اوپر کا حصہ نیچے کرڈ الا۔اوراس پرسلسل چھر کے تنگر برسائے تدبہ تد۔ آپ کے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے۔اور ظالموں سے وہ اب بھی دورنہیں''۔

ثُمَّ دَمَّرُنَا الْاخْرِيْنَ 0 وَامُطَرُنَا عَلَيْهِمُ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ 0 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّوْمِنِيُنَ 0 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ 0 (الشراء ١٤٣١-١٤٥)

چرنم نے اوروں کو ہلاک کردیا۔

اوران پرایک مینه برسایا۔سووہ کتنا برامینه تھااس ڈرائے ہوئے لوگوں پر۔ پے شک اس واقعہ میں نشانی ہے اوران میں اکثر لوگ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اُور بے شک آپ کارب ہی بڑی قوت والا اور رحم والا ہے''۔

جب قوم لوط القلی پرعذاب نازل ہوا صرف حضرت لوط القلی اور آپ کے ساتھ چندا ہل ایمان ، جو آپ کے اہلِ بیت ہی تھے کونجات ملی ۔حضرت لوط القلی کی بیوی جو آپ پرایمان ندر کھتی تھی ،جھی تباہی سے دوچار ہوئی:

تباه شده اقوام \_\_\_

"اوراس طرح ہم نے لوط کو بھیجا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیاتم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہوجوتم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا!

بے شکتم تو عورتوں کوچھوڑ کر مردوں پرخواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہو بلکتم حدہے تجاوز کرنے والے ہو۔

اوران کی قوم کے پاس اس کا کچھ جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان کو اپنے شہرے نکال دو بہلوگ بہت ہی یا کہاز بنتے ہیں۔

پھر ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچالیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ چھچے رہنے والوں میں رہ گئی۔

اوران برہم نے بھرول کا میند برسایا۔ پس دیکھالوکہ بدکاروں کا کیاانجام ہوا''۔

اس طرح حضرت لوط الفی اوران کے اہل خانہ سوائے ایک عورت کے بچالیے گئے۔عہد نامۂ قدیم کے مطابق آپ نے حضرت ابراہیم الفیلا کے ساتھ ہجرت کی۔اور نافر مان لوگ تباہ کر دیے گئے اوران کی آبادیاں زمین بوس ہوگئیں۔

## قوم لوط العَلَيْهُ في تجميل كي نشانيان:

قوم لوط الطی جابی ہے کس طرح دوجار ہوئی، سورہ ہود میں اسے بڑے واضح طور پر بیان کیا گیاہے: -

فَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمُطَرُنَا عَلَيُهَا حِجَارَةً مِّنُ سِجِّيُلِ لا مَّنْضُودٍ ٥ (مود ٨٢)

'' پھر جب ہماراتھم (عذاب) پہنچا،تو ہم نے اس (بستی ) کااوپر کا حصہ نیچے کرڈالااوراس پرمسلسل پھر کے کنگر برسائے تذہبہ تد۔''

قر آن حکیم کا بیر بیان که' اس بستی کونته و بالا کر دیا گیا'' بتا تا ہے کہ وہ علاقہ ایک خوفٹاک زلز لے سے کلیتًا تباہ کر دیا گیا۔لوط النظیہ کی جبیل جہاں تباہی کا بیرواقعہ پیش آیااس کے واضح نشانات کی حامل ہے۔

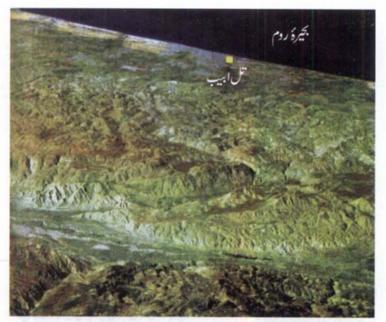

## قوم لوط العَلَيْنُ عَعلاقے كى فضائى تصوير

معروف جرمن ماہرآ ٹارقدیمہ ورز کیلر (Werner Keller) کے مطابق: ''وادئ سدیم بشمول سدوم و گموراہ، اس علاقے میں میں پھیلی ہوئی گہری کھائی کے ساتھ پا تال میں دھنسادی گئی تھی۔ان کی تاہی ایک بڑے زلز لے کے نتیجے میں واقع ہوئی۔اس زلز لے کے ساتھ دھا کہ ، بکل ،قدرتی گیس اورآتش زدگی بھی اس تیاہی میں شامل تھے (13)۔

حقیقت سے کہ لوط العصی کی جھیل جے بحیرہ مردار بھی کہا جاتا ہے زلزلوں کے اس علاقے کے انتہائی حتاس جھے برواقع ہے:

''بحیرہ مردار کی تہہ قشرِ ارض کی گہرائیوں میں واقع ہے۔ یہ وادی شال میں واقع طبر میجیل (Taberiye Lake) سے جنوبی میں واقع وادی عرابہ (Arabah Valley) کے درمیان تک پھیلی ہوئی ہے (14)۔

متذکرہ بالا آیت کے آخری حصییں بیان کیا گیاہے کہ' ہم نے ان پر پختہ مٹی کے تہد در تہہ کنگر برسائے''۔اس سے شاید بیم ادہو عکتی ہے کہ اس موقع پر آتش فشانی دھا کا ہوااوراس سے جو

تباه شده اقوام —



پھر اور کنگر نکلے وہ گویا پختہ حالت میں تھے۔ سورۃ شعراء میں اسے یوں بیان کیا گیا: وَ اَمُطَرُنَا عَلَیُهِمُ مَّطَرًا یَ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنُدُرِیُنَ ٥ (الشعراء ۱۵۳۰) "اورہم نے ان پرایک مینہ برسایا، سووہ کتنا برامینہ تھا، ان ڈرائے ہوئے لوگوں پڑ'۔ اس بارے میں ورز کیلر (Werner Keller) لکھتا ہے:

''(اس دوران) اس ساری کھائی کی تہد میں خوابیدہ آتش فشاں ہے (بشار) مواد نکلا۔ بشان کے قریب اردن کی بالائی وادی میں اب بھی ختم شدہ آتش فشاں کے بلندو بالا دھانے موجود ہیں اور چونے کے پھر کی سطح والی زمین پر لا وااور دوسرے مواد کی تہیں جی ہوئی ہیں' (15)۔ لا وے اور پھر لیے مواد کی میٹمیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس جگہ بھی آتش فشانی دھا کے اور زلز لے آئے تھے قوم لوط الطبیحانی تباہی کو بیان کرنے والاقر آنی بیان' کہ ہم نے ان پر پختہ ملی کے

اورزلز لے آئے تھے قوم لوط الطبی کی جاندی کو بیان کرنے والاقر آنی بیان 'کہم نے ان پر پختیم گی کے کنکر تدبہ تد برسائے' شایداس آتش فشانی تباہی کی طرف اشارہ کررہاہے۔اور حقیقت حال کا الله ہی کو علم ہے۔اور قر آن حکیم کا بید بیان کہ 'جب ہمارا حکم آیا ہم نے شہر کو تد و بالا کر دیا' بھی شایدان

\_\_ بتاه شده اقوام .



تباه شده اقوام \_

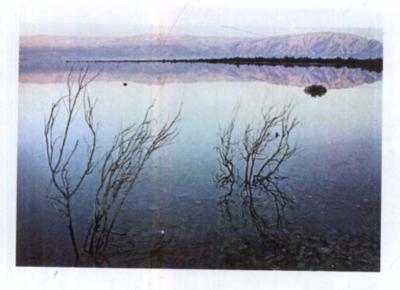

حضرت لوط الظيين كي حجيل يا بحيرة مردار كي تصوير

زلزلوں اور آتش فشانوں کی طرف اشارہ ہے جن کے اثر سے تباہ کن اثر ات پیدا ہوئے اور زمین کی سطح نہ و بالا ہوکررہ گئی۔ تا ہم حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔

بلاشبہ لوط النظامی جھیل کی بیدواضح نشانیاں بہت ہی دلچپ ہیں۔ وہ تمام واقعات جن کا تذکرہ قرآن کیم میں کیا گیاعموماً شرق الاوسط، جزیرہ نماعرب اور مصر میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ان ممالک کے عین وسط میں لوط النظامی جھیل واقع ہے۔ لوط النظامی کی جھیل اور وہ تمام واقعات جواس کے گرد پیش آئے ارضیاتی طور پر بھی خصوصی توجہ کے مشخق ہیں۔ بیجھیل بحرہ ورم ہے ، ۴۰ میٹر نیچے ہے۔ پونکہ جھیل کی گہرائی ، ۴۰ میٹر ہے ، سواس کی تہہ بحیرہ ورم کی سطے ہے ، ۸۰ میٹر نیچے ہے۔ بیز بین میں سب سے نچلا مقام ہے۔ دوسرے علاقے جو سطح سمندر سے نیچے ہیں زیادہ سے ایادہ مقدار گہرے ہیں۔ لوط النظامی کی جھیل کی دوسری نمایاں خصوصیت اس کے پانی میں نمک کی زیادہ مقدار کا پایا جانا ہے جس سے اس کی گیا وہ ساک گیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ادب میں اسے بحیرہ مردار محیل میں زندہ جاندار مثلاً میں کردو ہے کہ مغربی ادب میں اسے بحیرہ مردار (Dead Sea) کہا جاتا ہے۔

قوم لوط العلية كاواقعه، جوقر آن حكيم مين بيان كيا كياب، كم وميش ١٨٠٠ قبل ميح كوپيش آيا-

\_ تباه شده اقوام \_



آتش فشاں کے چھٹنے اوراس سے ہونے والی تباہی کی تصویر جس سے سب لوگ تباہ ہوگئے

حفرت لوط الظيفة كالجبيل كى فاصلاتى تصوريّ

جرمن محقق ورز کیلر (Werner Keller) نے اپنی آثار قدیمہ اور ارضیاتی تحقیق کی روشیٰ میں بیان کیا ہے کہ سدوم اور گموراہ کے شہر سدیم وادی میں واقع تھے جولوط کی جیل کے آخری اور زیریں ترین کنارٹ پر واقع تھے اور بیعلاقے بھی بہت زیادہ آبادی والے شہروں پر مشتل تھے۔

لوط الفیلی کی جمیل کی نمایاں ساختیاتی خصوصیات قرآن کیم میں بیان کردہ واقعاتی تفصیل کی مزید توضیح کرتی ہیں:

''بحیرہ مردار کے مشرقی ساحل پر''اللّسان' کا جزیرہ نما ایک زبان کی طرح پانی میں دور آگے چلا جاتا ہے۔ عربی میں''اللّسان' کا معنی زبان ہی ہے۔ خشکی سے نظر ند آنے والی بیز مین ایک بڑے زاویے کے ساتھ پانی میں گرتی ہے جس سے سمندر دو حصوں میں تقسیم ہوجاتا ہے۔ ایک بڑے زاویے کے ساتھ پانی میں گرتی ہے گہرائی کی طرف ۲۰۱۰ فٹ تک گہری تیز ڈھلوان بناتی اس جزیرہ نما کے داکیں طرف سے زمین نیچے گہرائی کی طرف ۲۰۱۰ فٹ تک گہری میں طرف کے مشاہدے ہے اور جزیرہ نما کے باکیں طرف بان میں طرف بان میں طرف بانی محمول کم گہرا ہے۔ پچھلے چند سالوں کے مشاہدے کے مطابق سے گہرائی ۵۰ سے ۲۰ فٹ تک ہے۔ بحیرہ مردار کا سے غیر معمولی کم گہرا حصہ جو جزیرہ نما

بتباه شده اقوام —

1A

www.KitaboSunnat.com

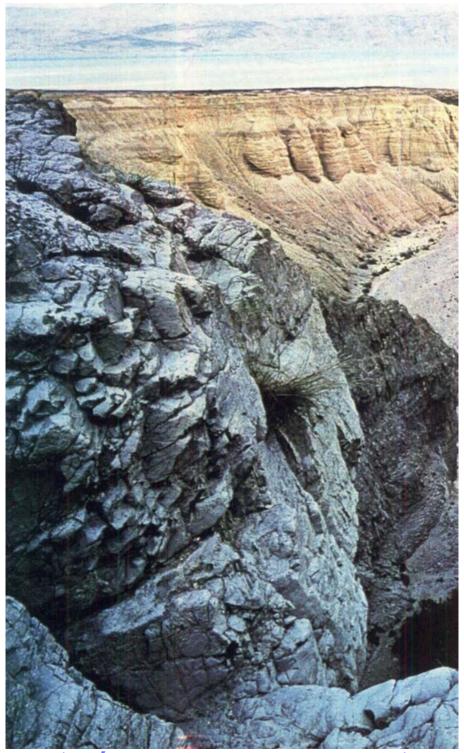

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

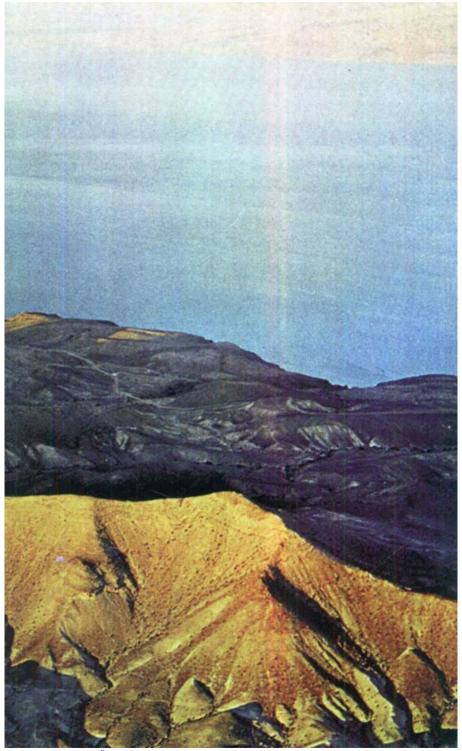

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

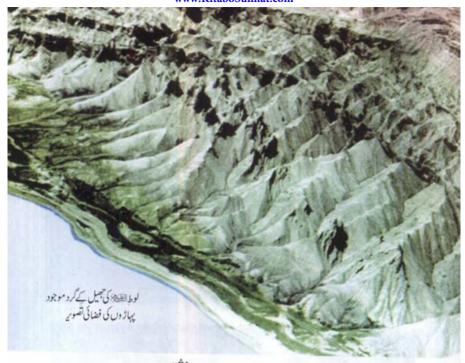

اللّمان سے دوجنو بی کنارے تک پھیلا ہوا ہے وادی سدیم پر شتمل تھا ''(16)۔ ورز کیلر (Werner Keller) کے مطابق مید کم گہرا ہے، جو بعد میں دریافت ہوا، کسی زبر دست زلز لے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔اور یہی وہ جگہتی جہاں قوم لوط الفیلی کے شہر سدوم اور گموراہ آیا دیتھے۔

سی اس علاقے سے پیدل سفر بھی ممکن تھا۔ گراب بیدوادی سدیم بجیرہ مردار کے نجلے جھے

اور تباہی سے شال سے ممکین پانی اس طرف آیا اوراس طرح اس جگہ نمک والا پانی جمع ہوگیا۔
اور تباہی سے شال سے ممکین پانی اس طرف آیا اوراس طرح اس جگہ نمک والا پانی جمع ہوگیا۔
لوط الفیلی کی جھیل میں ماضی کے آثار بھی بڑے واضح ہیں۔ اگر آدمی شقی پر جھیل کے آخر
جنو بی کنارے کی طرف سفر کرے اور سورج دائیں طرف چک رہا ہوتو بہت ہی جرت انگیز منظر نظر
آتا ہے۔ ساحل سے بچھ فاصلے پر پانی کے اندروہ جنگل بڑے واضح طور پر نظر آتے ہیں جنہیں
غیر معمولی حد تک نمکین پانی نے محفوظ کر دیا ہے۔ جیکتے ہوئے سنر پانی میں درختوں کے سے اور
جڑیں بہت ہی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ یہ چیکتے د کھتے درخت بھی وادی سدیم میں بہت ہی دکش

\_ سیاه شده اقوام \_

#### www.KitaboSunnat.com





حجیل کے کنارے موجود شہر کے آثار جوجیل میں ڈوب گئے۔ان آثارے قوم لوط الفیلی کے اعلیٰ معیار زندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔

بناه شده اقوام \_\_\_

41



قوم اوط الطفي كى تبابى كوكئ مصورول في ايناموضوع بنايا

قوم لوط القلی پرآنے والی تباہی کا میکائی پہلوبھی ماہرین ارضیات کی تحقیقات ہے۔ سامنے آیا ہے۔ میتحقیقات بتاتی ہیں کہ قوم لوط القلی کو تباہ کرنے والا میقظیم زلزلہ زمین کے ۱۹۰ کلومیٹر کے فاصلے تک پھٹنے سے چیش آیا جس سے دریائے ''شیریں'' کی تہہ وجود میں آئی۔ دریائے شیریں کی گہرائی ۱۸۰میٹر تک ہے۔ میدونوں حقائق اور یہ کہ لوط القلی کی جیس سطح سمندر سے ۲۰۰۰ میٹر نیچ ہے اس امر کا ثبوت ہے کہ اس علاقے میں کوئی غیر معمولی ارضیاتی واقعہ پیش آچکا ہے۔

دریائے شیریں اورلوط الطبیع کی تھیل کی دلچیپ ساخت زمین کاس جھے گرز نے والے شگاف کا ایک تھوڑا حصہ ہی بناتی ہیں۔اس شگاف کی لمبائی اور ساخت حال میں ہی دریافت ہوئی ہے۔

یہ شگاف کو و تور کے قریب ہے شروع ہو کر لوط الطبیع کی تھیل کے ساحلوں تک پھیلا ہوا صحرائے
عرب اور خلیج عقبہ تک جا پہنچتا ہے اور بحیرہ احمر ہے گزرتا ہوا افریقہ میں جا کرختم ہوتا ہے۔ اس
سارے فاصلے کے ساتھ ساتھ آتش فشانی کے واقعات عام ہیں۔ سیاہ پھر اور لا وااسرائیل میں گلیلی
کی پہاڑیوں،اردن کے بالائی میدانی علاقوں، خلیج عقبہ اور دوسر ہے ترین علاقوں میں عام ہیں۔

یہ تمام آٹار اور جغرافیائی شواہداس امرکی تصدیق کرتے ہیں کہ لوط الطبیع کی جھیل میں بڑا تباہی کا

40

— ىتاەشدە اقوام.

واقعه پیش آچاہے۔ورز کیلر (Werner Keller) لکھتاہے:

''وادی سدیم بشمول سدوم و گموراه ، اس علاقے میں پھیلی ہوئی گہری کھائی کے ساتھ پانی میں دھنسادی گئی تھی۔ ان کی تباہی ایک بڑے زلز لے کے بنتیج میں واقع ہوئی۔ اس زلز لے کے ساتھ دھا کے ، بجلی ، قدرتی گیس اور آتش زدگی بھی اس تباہی میں شامل تھے۔ اس ساری تباہی کے مثل کے دوران اس گہری کھائی کی تہد میں خوابیدہ آتش فشاں سے مواد نکلا۔ بشان کے قریب اردن کی بالائی وادی میں اب بھی ختم شدہ آتش فشاں کے بلندو بالا دھانے موجود ہیں۔ اور چونے کے پھروں کی سطح والی زمین پرلا وااور دوسرے مواد کی تہیں جی ہوئی ہیں''(17)۔

دىمبر ١٩٥٤ء كويشنل جيوگرافكس فياس پريتبره كيا:

''سدوم کی ہے آب وگیاہ اور ویران چوٹی بجیرۂ مردار سے اوپر بلند ہوتی ہے۔سدوم اور گموراہ تباہ شدہ شہروں کو کسی نے بھی نہیں دیکھا گر محققین کا خیال ہے کہ وہ ان چٹانوں کے پارسدیم کی وادی میں واقع تھے شاید کسی بڑے زلز لے کے نتیجے میں وہ شہر بجیرۂ مردار کے سیلا ب کی نذر ہوگئے'(18)۔ لیومسی آئی (Pompeii) کا اشجام:

قرآن کیم کی بیآیات ہمیں اس حقیقت کے آگاہ کرتی ہیں کہاُلوہی قانون میں بھی کوئی

تبديلي نبيس آتي:

وَاقَسِمُوا بِاللهِ جَهُدَ اَيُمَانِهِمُ لَقِنُ جَآءَ هُمُ نَذِيُرٌ لَّيَكُونُنَّ اَهُدى مِنُ اِحْدَى الْأُمْمِ عَ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ نَذِيُرٌ مَّا زَادَهُمُ الَّا نُفُورًا ٥ دِ اسْتِكْبَارًا فِي الْارْضِ وَمَكْرَ السَّيِّقُ السَّيِّقُ اللهِ بِاَهْلِمِ طَفَهَلُ الْارْضِ وَمَكْرَ السَّيِّقُ اللهِ بِاَهْلِمِ طَفَهَلُ يَخُدُولُ السَّيِّقُ اللهِ بَاهُلِمِ طَفَهَلُ يَنْظُرُونُ اللهِ تَبُدِيلًا عَ وَلَا يَحِينُ فَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبُدِيلًا عَ وَلَنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

''اور(بیمنکرحق)اللہ کی خت قسمیں کھاتے تھے کہ اگران کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تووہ ہرامت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس (واقعی)اللہ سے ڈرانے والا آیا تواس سے ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔

میسب کچھ دنیا میں غرور کرنے اور بری چالوں کے چلنے کی بنا پر ہوا، اور بری چالوں کا وبال خود مکر کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔ پس کیا بیلوگ اس دستور کے منتظر ہیں جواگلی امتوں

تباه شده اقوام 🗕

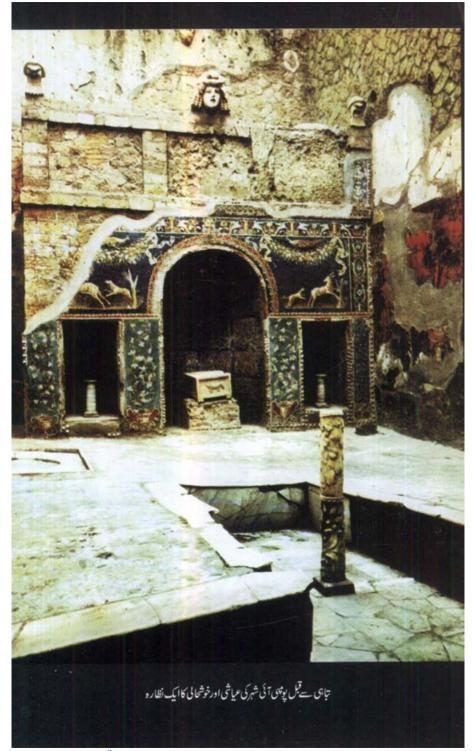

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



پومپی آئی میں ہونے والی کھدائیوں سے سامنے آنے والی دہشت زدہ لاشیں ے ساتھ ہوتار ہا۔ تو آپ اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پائیں گے۔ اور اللہ کے دستور میں آپ کو کی تغیر نہ پائیں گئے'۔

یقیناً اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہروہ مخص جو الله کے قوانین کی مخالفت کرتا ہے اور اس سے بغاوت کرتا ہے وہ اس ألوبي قانون كے تحت انجام سے دوحيار ہوتا ہے۔سلطنت روم كاشمر یوپی آئی (Pompeii) بھی ای طرح جنسی بدفعلیوں کا شکارتھا، اس کا انجام بھی قوم لوط الفیﷺ جبیہا ہی ہوا اور اس شہر کی تباہی بھی ایک آتش فشال وسوولیں (Vesuvius) کے تھٹنے سے واقع ہوئی۔ وسوولیں (Vesuvius) آتش فشاں کواطالیہ (Italy) خصوصاً نیپلز (Naples) کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ گزشتہ دو ہزار سال سے خاموش ہونے کے باوجودائے 'ڈراوے کی پہاڑی' کے نام سے بکارا جاتا ہے۔اس آتش فشال کو بینام بلاوج نہیں دیا گیا۔ وہ تباہی جوسدوم اور گموراہ میں آئی ای طرح کی ہے جو یوجی آئی (Pompeii) برآئی۔ وسوولیں (Vesuvius) کے دائیں طرف نیپلز اور بائیں طرف یوٹھی شہرواقع ہے۔اس بڑے آتش فشاں سے دو ہزارسال قبل نگلنے والے لاوے اور آگ نے اس شیر کے مکینوں کوانی لیپٹ میں لے لیا۔ بہتاہی اتنی اچا نک تھی کہ عین دن کے وقت رواں دواں زندگی اس کی لییٹ میں آ گئی اور آج بھی اس کے آثارائی طرح موجود ہیں جیسا کہ دو ہزارسال قبل تھے۔الے لگتاہے کہ وقت کے دھارے کو منجمد کر دیا گیا ہو۔ یوہی آئی کو دنیا کے نقثے ہے اس طرح مٹادینا ہرگزیے مقصد نہ تفا- تاریخی شوابدگواه میں کہ بیشہر گناہ اور بدکاریوں کا مرکز تھا۔ اس شہر میں بدکاری اورزناا تناعام تھا کہ بدکاری کےاڈوں کی تعداد تک کاشار نہ تھا۔ رنڈیوں کے گھروں پر اصل سائز کے مردانہ عضو تناسل لاکائے

حاتے تھے۔ گویا ان لوگوں کی روایات کے مطابق اعضا ومخصوصہ اور

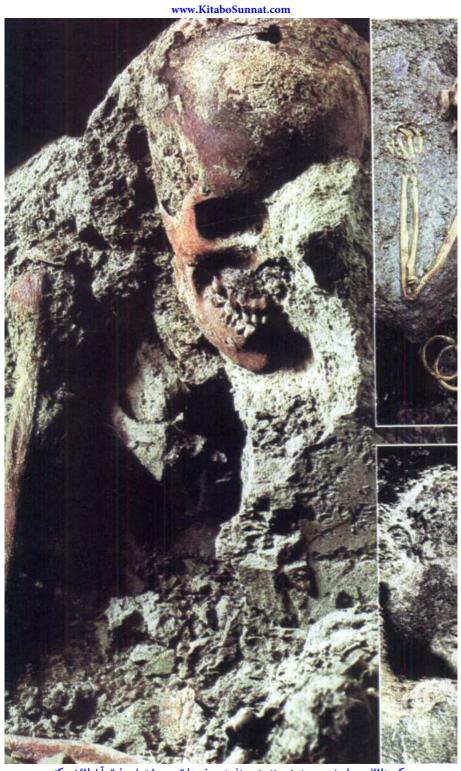

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

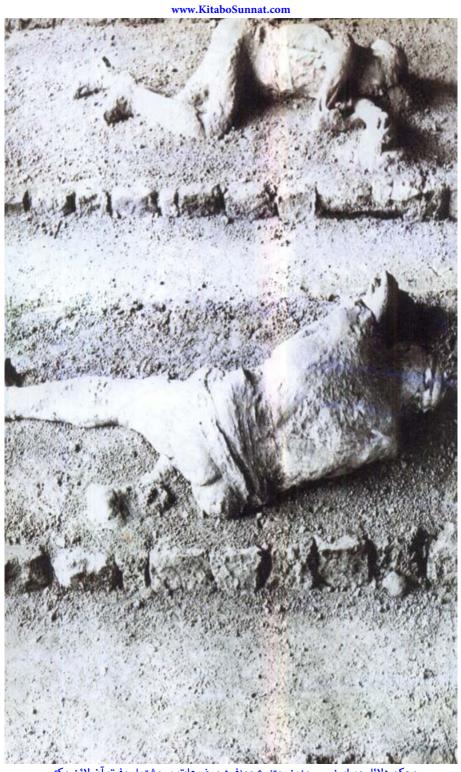

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جنسي اختلاط كو يوشيد نہيں رکھا جا تاتھا بلکہ ان كي نمائش كي حاتي تھي۔

مگروسوولیں (Vesuvius) کے آتش فشال نے ساراشہر آ نافانا صفحہ بہتی ہے منادیا۔ اس الميے كادلچسپ ببلويہ ہے كه آتش فشال كاشورىن كربھى كو كَتْحْض فرار نه ہوا \_ گوياو وا يخ مستى ميں اتنے مكن تقے كهانبيں اس كاخيال تك نه آيا۔ايك خاندان جو كھانا كھار ہاتھااس حالت ميں پتھرين گيا۔ لاوے ہے تیج مونے والے اکثر جوڑ ہے جنسی فعل میں مشغول تھے۔سب سے دلچیب بات بہ کہ ا کشر جوڑے ہم جنس تھے اور نو جوان لڑکوں اور لڑکیوں پرمشتمل تھے۔ کھدائیوں سے نکلے والے اکشر متجر انسانی چرے بالکل صحیح اور سالم ہیں اور ان کے چروں سے بوکھلا ہے اور پریشانی نمایاں ہے۔ اس تباہی کے منظر کا نا قابل فہم پہلویہ ہے کہ میہ ہزاروں لوگ س طرح کوئی چیز دیکھے اور نے بغیرموت کے انتظار میں بڑے رہے؟ اس پہلوکا جواب یول ماتا ہے کہ بوجی آئی کی تباہی بھی ماضی کی قومول کی اس بناہی سے مشابہ ہے جھ قرآن نے "احالک بناہی" سے موسوم کیا ہے۔ سورہ السین میں ساکنان شہر کی تباہی کواس طرح ایک لمح میں یک لخت تباہی کہا گیا۔ارشاد ہوتا ہے: إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمُ خَمِدُوُنَ٥ (ليين-٢٩)

'بس یمی ایک چنگھاڑتھی۔بس وہ سبای دم بچھ کررہ گئے!''



یوچی آئی میں ہونے والی کھدائیوں سے سامنے آنے والی دہشت زدہ لاشوں کی ایک اور مثال

\_ تياه شده اقوام

www.KitaboSunnat.com

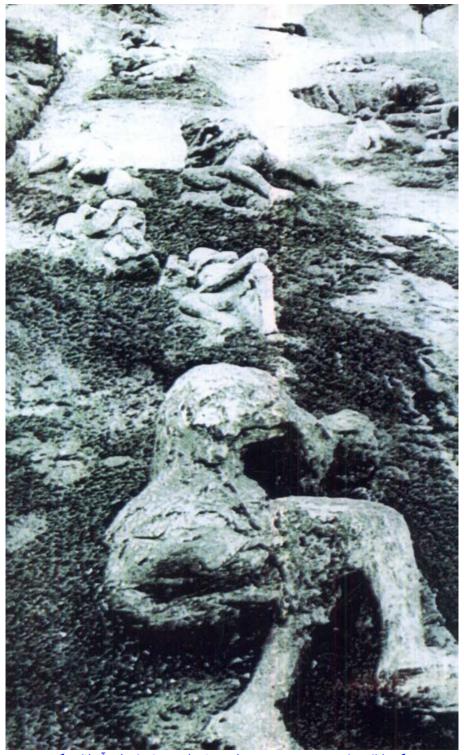

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



پومی آئی میں ہونے والی کھدائیوں ہے سامنے آنے والی دہشت زو دلاشیں کیک گخت اورا جا تک تبائی کی ایک مثال

سورة قريس مموراه كى تباى كوالى بى كلخت تبابى موسوم كيا كيا: إِنَّا آرُسَلُنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ٥ (القر\_٣١)

''مہم نے ان پرایک بخت چیخ بھیجی۔ پھروہ اس طرح ہلاک ہوکررہ گئے جیسے کا نٹول کی روندھی ہوئی ہاڑھ''۔

پومی آئی کے مکینوں کی جابی بھی ای طرح اچا تک ہوئی جومتذکرہ بالا آیات میں بیان کی گئی ہے۔ اس سب کے باوجود آج بھی حالات وہی ہیں جو پومی آئی شہر کے مکینوں کے تھے۔ کیپری کا جزیرہ وہ جگہ ہے جہاں ہم جنس پرست اور برہنہ پرست لوگ رہتے ہیں۔ٹورسٹ کمرشل میں کیپری کے جزیرے کو'نہم جنسوں کی جنت' کے طور پر چیش کیا جاتا ہے۔نہ صرف کیپری یا اٹلی میں بلکہ پوری دنیا میں ای طرح کا اخلاقی زوال طاری ہے اورلوگوں کی روش یہ ہے کہ وہ ماضی کے ان خوفناک تجربات سے کچھ بھی سکھنے کے لیے تیار نہیں۔

— نتباه شده اقوام.

## قوم عاد كاتذكره

وَامَّا عَادٌ فَاُهُلِكُوُا بِرِيْحٍ صَرُصَرٍ عَاتِيَةٍ ٥ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبُعَ لَيَالٍ وَّثَمْنِيَةَ اَيَّامٍ لا خُسُومًا لا فَتَرَى الْقَوُمَ فِيْهَا صَرُعٰى لا كَانَّهُمُ اَعُجَازُ نَخُلٍ خَاوِيَةٍ٥ فَهَلُ تَرْى لَهِمُ مِّنْ بَاقِيَةٍ٥ (الحاق - ٢-٨)

''اورعاد توایک تندوتیز اور بخت ہوا ہے تباہ کردیے گئے۔

جس کواللہ نے ان پرسات رات اورآ ٹھد دن تک متواتر مسلط رکھا۔ پھرتو ان لوگوں کواس (آندھی) میں دیکھتا توان کوابیا گراہوا پا تا جیسے مجبور کے کھو کھلے تنے ۔

پر کیا توان میں ہے کی کوآج بچاہواد کھاہے؟"

قرآن علیم میں مذکورہ تباہی ہے دوچار ہونے والی ایک قوم عاد ہے جن کا تذکرہ قوم نوح کے بعد کیا گیا۔ آپ نے دوسرے انبیاء کی طرح کے بعد کیا گیا۔ آپ نے دوسرے انبیاء کی طرح ان لوگوں کو شرک ترک کرنے اور ایک اللہ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے کا درس دیا۔ مگراس کے جواب میں آپ کی قوم آپ کی دشمن بن گئی۔ انہوں نے آپ پر معقلی، کذب اور آباء و اجداد کے بتائے ہوئے نظامِ زندگی کو تد و بالا کرنے کا الزام لگایا۔ قرآن حکیم نے حضرت ہود اللیکھ کی دعوت تن اور آپ کی قوم کے رعمل کو یوں بیان کیا ہے:

وَ إِلَى عَادٍ اَحَاهُمُ هُودًا لَ قَالَ يَقَوُمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُ اِللهِ غَيُرُهُ لَا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُ اِللهِ غَيْرُهُ لَا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ اللهِ غَيْرُهُ لَا اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللل

تياه شده اقوام \_

لَكَ بِمُوْمِنِينَ 0 إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ الِهَتِنَا بِسُوءٍ طَ قَالَ إِنِّى ٱشْهِدُ اللَّهُ وَاشْهَدُوْ آ أَنِي بَرِي مِّمَّا تُشُرِكُونَ 0 مِن دُونِهِ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا اللَّهُ وَاشْهَدُونِ 0 إِنِّي جَمِيعًا ثُمَّ لَا اللَّهُ وَاشْهَدُونِ وَإِنِّي مَوَكَدُونِهِ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا اللَّهُ وَالْمَي وَرَبِّكُم طَ مَا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ اخِذًا مُنظِرُونِ 0 إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى صِرَاطٍ مُستَقِيمٍ 0 فَان تَولُوا فَقَدُ ابَلَغُتُكُم مَّ الرَّسِلتُ بِهِ إليكُمُ طو وَيَستَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيرَكُم عَ وَلَا تَصُرُّونَهُ شَيئًا طَالَمُ اللَّهُ وَالْمَرَاثُ وَلَمْ اللَّهُ وَالْمَرْونَ وَلَا تَصُرُونَ اللَّهُ وَالْمَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَعُدُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

''اور قومِ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہااے میری قومتم صرف اللہ ہی کی عبادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔ بیتمہارا محض اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ اے میری قوم! میں اس پرتم ہے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میراا جرتو اس کے ذہبے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا تم نہیں سمجھتے۔

اورائے میری قوم! اُپنے رب ہے بخشش مانگو پھراس کی طرف رجوع کرو۔اللّٰہ تم پرآسان ہوسلا دھار مینہ برسائے گااورتم کوقوی ہے قوی تر کردے گا۔اور گنبگار بن کرروگردانی نہ کرو۔ وہ بولے اے ہود! تم ہمارئے پاس کوئی سند لے کرنہیں آئے۔اورمحض تمہارے کہنے ہے نہ ہم اپنے معبودوں کوچھوڑنے والے میں اور نہ ہم تم پرائیان لانے والے ہیں۔

ہم تو یمی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم کو بری طرح آسیب زدہ کیا ہے۔

ہود نے کہا! میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اورتم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جن کوتم شریک بناتے ہو۔

اس الله کے سواتم سب مل کرمیرے بارے میں جو برائی کرنی چا ہوکرلو پھر مجھ کومہلت ندوو۔

اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جومیرااور تمہارارب ہے۔ ہر چلنے پھرنے والے کی چوٹی اس

\_ تباه شده اقوام \_

کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک میرارب سیدھے راستہ پر ہے۔

اب اگرتم اورروگردانی کرتے رہے تو جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے میں نے وہتم تک پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تنہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنائے گا اور تم اس کا پچھے نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرارب ہرچیز پر نگہبان ہے۔

اور جب ہمارا تھم آ پہنچا تو ہم نے ہود کواور جولوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کواپنی رحمت سے بچالیا اور ایک سخت عذاب سے ہم نے ان کونجات دی۔

اور پیتھی قوم عادجس نے اپنے رب کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافر مانی کی۔اور ہرسرکش ومتکبر کی فر مانبرداری کی۔

اوراس دنیا میں بھی لعنت کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھوعاد نے اپنے پروردگارے کفرکیا۔خوب من لوجود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے!''

قومِ عاد کا تذکرہ دوسرے مقام پرسورہ شور کی میں کیا گیا۔ اس سورۃ میں قوم عاد کی کچھ خصوصیات بیان کی گئیں۔ اس تفصیل کے مطابق عاداد نجے مقامات پر اپنے نشانات تعمیر کرتے تھے۔ ان کاعمومی ساجی رویہ بغاوت، تھے اور وہ اپنے لیے رہائش کی اعلی وعمدہ عمارات تعمیر کرتے تھے۔ ان کاعمومی ساجی رویہ بغاوت، گراہی اورظلم پربنی تھا۔ جب حضرت ہود الفیلی نے انہیں اس سے بازر ہے کی تلقین کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے اسے پر انامعمول قرار دیا۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ حضرت ہود الفیلیکی کی دعوت اور انذاران کا کچھنہ بگاڑ سے گا:

كَذَّبَتُ عَادُ دِ الْمُرْسَلِينَ 0 إِذُ قَالَ لَهُمُ الْخُوهُمُ هُودٌ آلا تَتَّقُونَ 0 إِنِّي لَكُمُ رَسُولُ آمِينٌ 0 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيُعُونِ 0 وَمَا اَسُئَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ اَجُرِي لَكُمُ رَسُولُ آمِينٌ 0 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُونَ 0 اَتَبُنُونَ بِكُلِّ رِيْعِ ايَةً تَعْبُثُونَ 0 وَتَنَّ خِلُونَ بِكُلِّ رِيْعِ ايَةً تَعْبُثُونَ 0 وَتَنَّ خِلُونَ بِكُلِّ رِيْعِ ايَةً تَعْبُثُونَ 0 وَتَنَّ خِلُونَ 0 وَإِذَا بَطَشُتُم بَطَشُتُم بَطَشُتُم مَبَارِينَ 0 وَتَنَّ خِلُولً كُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ 0 اَمَدَّكُم بِانَعُامٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ 0 وَاتَّقُوا اللَّهِ وَالْمَالِينَ 0 وَاتَقُوا اللَّهِ وَالْمَالِينَ 0 وَالْمَونَ 0 اللَّهِ عَلَيْمٍ 0 وَالْمَونَ 0 اللَّهِ عَلَيْمُ 0 وَالْمُولُونَ 0 اللَّهِ عَلَيْمُ 0 وَالْمُولُونَ 0 اللَّهُ عَلَيْمَ 0 وَالْمُولُونَ 0 اللَّهُ عَلَيْمُ 0 وَالْمُولُونَ 0 اللَّهُ عَلَيْمُ 0 وَمَا نَحُنُ بِمُعَدِّينِ 0 وَمَا نَحُنُ عِمَا فَاهُلُولُونَ 6 وَالْمُلُكُنَّ وَمُ اللَّهُ مُ لَالًا فَالُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمَ 0 وَمَا نَحُنُ بِمُعَدِّينِ 0 وَمَا نَحُنُ بِمُعَدِّينِ 0 وَمَا نَحُنُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ 0 وَمَا نَحُنُ بِمُعَدِّينِ 0 وَمَا نَحُنُ عَمْ وَالْولُولُونَ 0 وَمَا نَحُنُ عِمْ وَعَلِيمَ 0 وَمَا نَحُنُ عَمْ وَالْمَاكُنَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الْوَعِظِيمَ 0 وَمَا نَحُنُ بِمُعَدِّينَ 0 وَمَا نَحُنُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِقُولُولُونَ 0 وَمَا نَحُنُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْنَ اللَّهُ الْمُعَلِّيْنَ اللْولَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْنَ 0 وَمَا نَحُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ اللْمَالِيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّيْنَ اللْمُعَالِيْنَ اللْمُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ

تباه شده اقوام \_\_\_

وَمَا كَانَ الْحَثْرُهُمَ مُوْمِنِينَ 0 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَرِيْرُ الرَّحِيْمُ 0 (الشراء -١٢٢ -١٢٠)

'' قومِ عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا یا۔

جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیاتم اللہ سے نہیں ڈرتے

بے شک میں تمہارے لیے امانت داررسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

پس اللہ ہے ڈرواور میرا کہامانو۔

اور میں تم ہےاں کا صانبیں چاہتا میراا جرتو سب جہانوں کے پرورد گار کے ذمہ ہے۔

کیاتم ہراونجی زمین پرایک فضول نشان بناتے ہو۔

اورتم پرتکلف کل بناتے ہوکہ شایرتم ہمیشہ رہوگ۔

اور جبتم کسی کی گرفت کرتے ہوتو برسی بے دردی سے گرفت کرتے ہو۔

پھراللہ ہے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔

اوراس سے ڈروجس نے تم کووہ بے شار چیزیں عطافر مائیں جوتم جانتے ہو۔

تم کوچو یائے اور بیٹے عطا کیے۔

اور ہاغات اور چشمےعطا کے۔

مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈرہے۔

بولے تم ہم کونصیحت کرویا نہ کروہمارے لیے یکسال ہے۔

یہ توا گلے لوگوں کی عادت ہے۔

اوربېر حال ہم کوکوئی عذاب نہ ہوگا۔

غرض انہوں نے ہود کو جھٹلایا سوہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔

اور بلاشبہ آپ کا رب بڑا غلبے والا اور مہربان ہے''۔

جن لوگوں نے ہود الظیمائی مخالفت اور اللہ کے احکامات سے بغاوت کی ہلاک کر دیے گئے۔ایک خوفٹاک طوفان نے عاد کواس طرح تناہ و ہر باد کر دیا گویا کہ وہ مجھی تھے ہی نہیں۔

\_ تاه شده اقوام

١٩٩٠ء كے اوائل ميں د نيا كبر كے معروف اخبارات ميں پہنجبر شائع ہوئی''عرب كافراموش

#### ارمشمر ك قديم آثار:

شدہ شہردریافت ''' عرب کا داستانی شہردریافت''' ریت کا سمندرعباردریافت ہوگیا''۔ ماہرین اُ شدہ شہردریافت ''' عرب کا استان شہرکا تذکرہ قرآن علیم نے آثارِقد برہی اس دریافت کی اہمیت اس امر ہے بھی دو چندہوگئی کہ اس شہرکا تذکرہ قرآن علیم نے بھی کیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کا خیال تھا قرآن میں فدکور قوم عادیا تو کسی داستان سے تعلق رکھتی ہے یاان کی جگہ کا تعین ناممکن ہے، اس دریافت سے ورطۂ جرت میں ڈوب گئے۔ وہ شہر جو برووئ کی زبانی داستانوں میں موجود تھا، اس کی دریافت سے بہت ہی دلچی اور بختس پیدا ہوگیا۔ قرآن حکیم میں فدکور اس شہر کو ایک شوقیہ ماہر آثار قدیمہ کلوس کلیپ (Nicholas قرآن حکیم میں فدکور اس شہر کو ایک شوقیہ ماہر آثار قدیمہ کلوس کلیپ دریافت کی دریافت کیا (19) عربی تاریخ اور دستاویزی فلموں کا ماہر ہونے کے ناطے اے اپنی تحقیق کے دوران عرب کی تاریخ ہے دریافت کیا دریافت کی تاریخ ہو کہ تاریخ اور دستاویزی فلموں کا ماہر ہونے کے ناطے اے اپنی تحقیق ایک ناریکتاب و یکھنے کا انقاق ہوا۔ یہ کتاب ایک آگریز محقق اس فلموں کی کتاب عربیا فلیکس (Arabia Felix) تھی جو برخ محمول کی تفصیلات بیان کی گرم تھا میں نے جو بی حصول کی تفصیلات بیان کی گئی تھی جس میں آج کے بھن اور عمان کا اکثر حصہ شامل ہے۔ اس علاقے کو یونانی یوڈ بھم عیمیں آج کے بھن اور عمان کا اکثر حصہ شامل ہے۔ اس علاقے کو یونانی یوڈ بھم عیمی الی کر حسہ شامل ہے۔ اس علاقے کو یونانی یوڈ بھم عیمی الی کیاں ورعمان کا اکثر حصہ شامل ہے۔ اس علاقے کو یونانی یوڈ بھم عیمی الی کی حرب سکالوں السعیدہ '' کہتے تھے (20)۔

ان تمام ناموں کامفہوم'' خوش نصیب عرب'' ہے۔ کیونکداس دور میں ان علاقوں میں رہنے والے لوگ دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ تصور ہوتے تھے۔ اور اس خوش نصیبی کی پچھ وجو ہات بھی تھیں۔ اس علاقے کے لوگ ایک اہم خطے کے بائی تھے جہاں وہ ہنداور شالی علاقوں کے مابین مسالوں کی تجارت میں مرکزی کردار اداکرتے تھے۔ اس علاقے میں لوبان اور پایاب درختوں سے خوشبود ارماہ بھی پیدا ہوتا تھا جس کی اس دور میں مذہبی تہواروں میں استعال کی وجہ سے سونے سے بھی زیادہ قدرو قیمت تھی۔ اس کے مالک اس خطے کے رہنے والے ہی تھے۔

انگریز بخقق تھامس نے ان خوش نصیب قبیلوں کے حالات کو نفصیل سے بیان کیااور دعو کی کیا کہ اس نے ان میں ایک قبیلے کے آباد کر دہ شہر کو دریافت کرلیا ہے (21)۔ بدوؤں کے مطابق پیشہر عبار تھا۔ اس علاقے کے ایک دورے کے دوران صحرامیس رہنے والے خانہ بدوشوں نے اسے پرانے

تباه شده اقوام \_



عاد كي شهرعبارك آثار جوعمان كيسواهل يريائ ك

راتے بھی دکھائے اور بتایا کہ بیرائے اس قدیم گھر عبار کی طرف جاتے ہیں تاہم تھامس اپنی اس انتہائی دلچیں کی حامل تحقیق کی بکیل سے قبل ہی انقال کر گیا۔

کلیپ (Clapp) کوانگریز محقق تھامس کی کتاب کے مطالعے کے بعداس امر کا یقین ہو گیا کہ اس کتاب میں مذکور گمنام شہر کا وجود ہے۔ اب اس نے اس شہر کی تلاش شروع کر دی۔ اس شہر کی دریافت کے لیے اس نے دوطر یقے اختیار کئے۔ پہلے اس نے خانہ بدوشوں کے بتائے ہوئے راستوں کا کھوج لگایا۔ پھر ناسا (NASA) سے درخواست کی کہ اسے اس علاقے کی فضائی تصویر مہیا کی جائے۔ کافی جدوجہد کے بعد اس نے ناسا (NASA) کے ذمہ داران کو علاقے کی تصویر س فراہم کرنے پر راضی کرلیا (22)۔

کلیپ (Clapp) نے کیلیفورنیا کی جنٹنگٹن (Huntington) لائبریری کے پرانے مسودات اورنقشوں کا مطالعہ جاری رکھا۔اس کا مقصداس علاقے کے کسی نقشے کی دریافت تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے ایک نقشہ دریافت کرلیا۔ بینقشہ ۲۰۰ ء میں یونانی مصری ماہر

\_\_ شاه شده اقوام \_\_\_\_\_

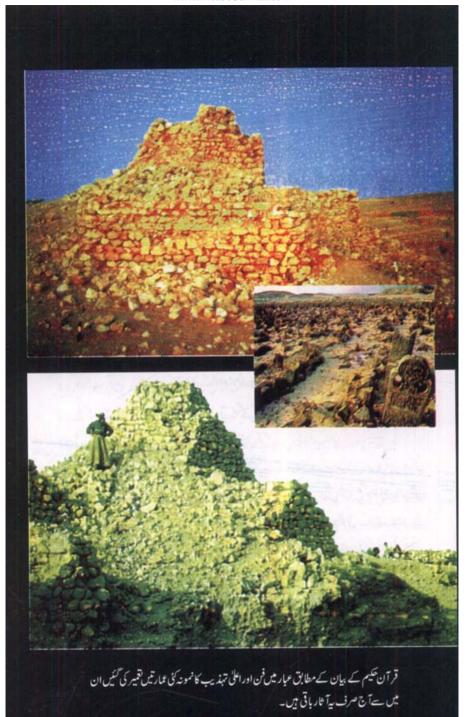

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



عبارمیں کی جانے والی کھدائیاں

جغرافیہ بطلیموں نے بنایا تھا۔اس نقشے میں علاقے میں موجود پرانے شہر کامحلِ وقوع اور اس کی طرف جانے والے تمام رائے دکھائے گئے تھے۔

اس دوران اسے اطلاع ملی کہ ناسا(NASA) نے تصاویر بنالی میں۔ان تصاویر میں کچھ قافلوں کے پچھراسے بھی نظر آ رہے تھے جنہیں شاید عام آ نکھ سے نددیکھا جاسکتا اور صرف آسانی منظر سے ہی دیکھے جاسکتے تھے۔ان تصاویر کا تقابل پرانے نقشے سے کرنے سے کلیپ (Clapp) سنتیج پر پہنچا کہ پرانے نقشے میں جوراسے دکھائے گئے تھے وہ وہ بی راستے تھے جو سیطلائٹ سے لیا گئی تصاویر میں نظر آ رہے تھے۔ان راستوں کے آخر میں ایک وسیع جگہ واقع تھی جولاز ما بھی کوئی شہر تھا۔ آخر کارخانہ بدوشوں کی زبانی کہانیوں میں بیان کیے جانے والے قدیم اور افسانوی شہر کا محل وقوع دریافت کرلیا گیا تھا۔ پچھوفت کے بعد کھدائیاں شروع کر دی گئیں اور ریت کے نیچ سے پرانے شہر کوریت کا شہر (اطلانیلہ ) عبار سے پرانے شہر کوریت کا شہر (اطلانیلہ ) عبار قرار دیا گیا۔

وہ کون سے شواہد تھے جن سے بیٹابت ہوتا کہ بیشرای قومِ عاد کی بہتی ہے جن کا تذکرہ قرآن عکیم میں کیا گیاہے؟

\_ تباه شده اقوام \_



پیس شل کے ذریعے لی جانے والی تصاویر کے ذریعے سامنے آنے والے شیرعاد کے آثار، تصویر میں قافلوں کے داستے کے ملنے کی جگہ کونشان زدہ کیا گیاہے جوعبار کی طرف اشارہ کر رہاہے۔



(١) كهدائيول تقبل عبار كافضائي منظر (٢) كهدائيول ٢٠٠٠ ميثر گهراشهردريافت كيا گيا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کھدائیوں کے آغاز میں ہی جب آ ٹارسا منے آنے گئے یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ یہ تبوہ شدہ شہر قر آن حکیم میں ندکورعاداور ارم کے ستونوں کا شہر ہے کیونکہ سامنے آنے والی تعیرات میں وہ مینار بھی شامل تھے جن کا ذکر قر آن حکیم میں کیا گیا ہے۔ کھدائیاں کرنے والی ٹیم کے قران ایک محقق ڈاکٹر زرینز (Dr. Zarins) نے بتایا کہ چونکہ میناروں کی تعمیر عبار کی اہم خصوصیت تھی اور ارم میں میناریا ستون تعمیر کیے گئے تھے، سویداس بات کا قوی ثبوت تھا کہ سامنے آنے والا شہر قر آر حکیم میں ندکورعاد کا شہرام ہی تھا۔ قر آن حکیم نے ارم کا تذکرہ یوں کیا ہے۔

الله تركيف فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٥ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ٥ الَّتِي لَـمُ يُخَلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِهِ (الْفِرِ-٢-٨)

> '' کیا آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بڑے بڑے ستون والے جوارم کہلاتے تھے۔ جن کامثل دنیا بھر میں کوئی پیدائیس کیا گیا''۔

#### قوم عاد:

ان شواہد ہے ہم کہہ سعتے ہی کہ مبارلار ما وہی شہرار ہے ہیں کا تذکرہ قرآن تھیم میں کیا گیا۔ قرآن تھیم کے مطابق اس شہر کے مکینوں نے حضرت ہود الطبیلا کی دعوت پر لبیک نہ کہا جوان کے پاس اللہ کا پیغام لے کرآئے تھے اور اس طرح وہ تباہی سے دو جپار ہوگئے۔

شہرارم کی بنیادر کھنے والے عاد کی شناخت بھی موضوعِ بحث رہی ہے۔ کیونکہ تاریخی ریکارڈ میں کسی الیی قوم کا ذکر نہیں ماتا جس نے ایسا کلچر یا تہذیب قائم کیا ہو۔ اس سے گمان ہوسکتا ہے کہ اس طرح کی کسی قوم کا وجود تاریخ میں بھی موجود ہی نہیں رہا۔ مگر دوسری طرف بیام بھی باعثِ جیرت نہیں ہونا چاہئے کہ ان لوگوں کا تذکرہ قدیم تہذیبوں کی تاریخ یا ریکارڈ میں موجود نہیں۔ کیونکہ بیہ لوگ جنوبی عرب میں رہتے تھے اور بیعلاقہ وادئ نیل یا مشرق وسطی سے بہت زیادہ فاصلے پر اور الگ تھلگ واقع تھا۔ اور ان لوگوں کا ان سے بڑا ہی محدود تعلق تھا۔ بیا یک عام می بات ہے کہ وہ ریاست یا ملک جس کے بارے میں ہمعصر کم جانے ہوں اس کا تذکرہ تاریخ میں نہ آئے۔ مگر اس کے باوجود مشرق وسطی کے لوگ عاد کے بارے میں کہانیاں بیان کرتے رہے ہیں۔

🚣 ىتاەشدە اقوام .

عاد کے سابق تاریخی تحریری ریکارڈ میں مذکور نہ ہونے کی ایک وجہ اس دور میں تحریری ابلاغ
کا نہ ہونا بھی ہے۔ اس لیے بیعین ممکن ہے کہ وہ تہذیب جس کی بنیاد عاد نے رکھی اس دور کی ان
تہذیبوں کے ساتھ تاریخ نذکور نہ ہوئی جو اپنا تحریری ریکارڈ رکھتی تھیں۔ اگر بیر تہذیب کچھ عرصہ
مزید قیام پذیرر ہی تو ممکن تھا کہ آئ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں زیادہ معلومات ہوئیں۔
اگر چہ عاد کے بارے میں کوئی تحریری ثبوت موجو ذہیں مگران کی بعد کی نسل کے بارے میں
اہم معلومات کا میسر ہونا اور ان معلومات کی روشنی میں عاد کے بارے میں قر آئی اندازہ قائم کرنا

#### **عا**د کی اولا د،اہل حضرموت کے حالات

عاداوران کے بعد میں آنے والے اخلاف کی قائم کردہ تہذیب میں سب سے پہلے دیکھنے کی جگہ جنوبی بمن ہے۔ یہ وہ کی جگہ ہے جہاں بیریت کا سمندر پایا گیا ہے اور جے'' خوش نصیب عرب' قرار دیا گیا تھا۔ موجودہ تاریخ سے پہلے جنوبی یمن میں چارطرح کی اقوام رہیں جنہیں یونانیوں نے ''خوش نصیب' عرب کہا تھا۔ بیابل حضر موت ، اہل سبا، اہل مینا اور قطبی ہیں۔ ان لوگوں کی حکمرانی کچھ عرصے کے لیے ایک ہی دور میں قریبی علاقوں میں قائم تھی۔

بہت ہے موجودہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ عادایک تغیر وتبدل کے دور ہے گزرے اور پھر
تاریخ کے ایک مرطے پر ظاہر ہوئے۔ او ہیو (Ohio) یو نیورٹی کے ایک محقق ڈاکٹر میکائیل انچ رحمٰن
تاریخ کے ایک مرطے پر ظاہر ہوئے۔ او ہیو (Dr. Mikail H. Rahman) کے خیال میں عاد جنو بی یمن کے چار قبائل میں ہے ایک
اہل حضر موت کے آبا واجداد میں۔ ۵۰۰ ق م میں اس علاقے میں رہنے والے اہل حضر موت
واحد معلوم قوم ہے جے لوگ خوش نصیب عرب کہتے تھے۔ بیقوم جنو بی یمن کے علاقے پر طویل
عرصے تک حکم ران رہی اور زوال کی طویل موت کے بعد ۴۲۰ء کو کلیتاً نابود ہوگئی۔

حضری کا نام بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ عاد کی اولا دے ہیں۔ یونانی مصنف پلائی (Pliny) جس کا تعلق تیسری صدی ق م ہے ہجی اس قبیلہ کو''اوری'' کے نام سے موسوم کرتا ہے جس سے مراد حضری ہی ہے (23)۔

یونانیوں کی اصطلاحات میں اسم کوبطور لاحقہ استعال کیا جاتا ہے۔ سوان کا تر اشا ہوا لفظ

تباه شده اقوام \_\_\_

91

''ادرم''صاف طور پرقر آن تکیم میں مذکور''عادِارم'' کی گُڑی ہوئی شکل معلوم ہوتا ہے۔ یونانی ماہر جغرافیہ بطلیموں (۱۰۰–۱۵۰ء) بتا تا ہے کہ جزیرہ نماعرب کے جنوب میں''ادری'' قوم رہتی تھی۔ اس علاقے کو تا حال'' حضر موت'' کہا جاتا تھا۔ حضری ریاست کا دارالحکومت ''شیبواہ'' حضر موت وادی کے مغرب میں واقع تھا۔ کئی پرانی روایات کے مطابق عاد کی طرف مبعوث ہونے والے پیغیم حضرت ہود الکھ کا مزار بھی حضر موت میں ہی ہے۔

ایک اور عضر جو حضر میوں کے عاد کی نسل اور تسلسل ہونے کو تقویت ویتا ہے ان کی دولت ہے۔ یونانیوں نے حضر میوں کو دنیا کی امیر ترین قوم قرار دیا۔ تاریخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضر می لوبان کی کاشت و پیداوار میں بہت ہی ترقی یافتہ تھے جوابے دور کا ایک بہت ہی قیمتی پودا تھا۔ انہوں نے اس پودے کی آج کی کاشت کی انہوں نے اس پودے کی آج کی کاشت کی نبیت حضر موت میں کاشت کہیں زیادہ تھی۔

حضر موت کے دارالحکومت''شیبواہ'' کی کھدائیوں سے بھی کئی دلچیپ معلومات سامنے آئی ہیں۔ 1948ء میں ہونے والی ان کھدائیوں سے شہر کے آثار تک ریت کی گہری تہوں کی وجہ سے رسائی حاصل کرنا بہت مشکل تھا تا ہم کھدائی کے اختقام پرسامنے آنے والے آثار حیران کن تھے۔ سامنے آنے والاشہر اب تک دریافت ہونے والے شہروں سے زیادہ دلچیسی کا حامل تھا۔ دیواروں میں گھر اہوا سے شہر قدیم یمن کی اب تک سامنے آنے والی تمام جگہوں سے زیادہ بڑا تھا اور اس کامحل حقیقی معنوں میں ایک پرشکوہ اور عظیم عمارت تھا۔

بلاشبرية تتجها خذكيا جاسكتا بك معرميول فن تعير كى يهمهارت الني آباء واجداد عاد كاشبرية تتجه اخذكيا جاسكتا بكار عاد كالمعاد كالمعاد كالمعرب والتلفيلا في عاد كوعذاب اللي في خرداركرت موسان المارة والتلفيلات عاد كوعذاب الله المعرب الله تعبين من الله تعبين والمعرب الله تعبين من المعرب الله تعبين من المعرب الله تعبين من المعرب الله تعبين من المعرب الله تعبين الله تعبين من المعرب الله تعبين الله تعب

'' کیاتم ہراونچی زمین پرایک نشان فضول بنایا کرتے ہو۔اورتم محل بناتے ہوشایدتم ہمیشہ رہوگ''۔

شیبواہ میں موجود عمارات کی ایک اہم خصوصیت ان کے بڑے بڑے ستون ہیں۔ یہستون گول اور منفرد ساخت کے ہیں اور گول پیش گاہ کے طور پر نصب کیے گئے ہیں جبکہ یمن کے

— تباه شده اقوام .

۔ وسر سے مدانوں میں پائے جانے والے ستون مربع ساخت کے جیں۔ شیبواہ کے لوگوں نے فن تحمیر کی بید انفرادیت اپنے آباء واجداد سے ورثے میں پائی ہوگی۔ نویں صدی عیسوی کا قسطنطنیہ کا برنطینی بشپ ایڈ فوٹیکس (Ad. Photius) قدیم یونانی مسودات تک رسائی رکھتا تھا جو آج سودوجو بھی نہیں ہیں۔ وہ اگا تھر شیڈس (Agatharachides) (۱۳۳ق م) کی بحیرہ احمر سے متعلق تصانیف سے بھی آگاہ تھا۔ اس نے جنوبی عرب کے بارے میں بہت تحقیق کی۔ وہ اپنے مضمون میں لکھتا ہے:

'' یہ کہا جا تا ہے کہ جنوبی عرب کے لوگوں نے ایسے بہت سے ستون بنائے تھے جن پرسونا پر اور استونوں کے درمیان وقفہ قابل دید ہے' (24)۔

پر ھاہوا تھایا وہ چا ندی کے بینے ہوئے تھے۔ان ستونوں کے درمیان وقفہ قابل دید ہے' (24)۔

یر ھاہوا تھایا وہ چا ندی کے بینے ہوئے تھے۔ان ستونوں کے درمیان وقفہ قابل دید ہے' کوگوں گریا است متعلق نہیں ہے مگر بیاس علاقے کے لوگوں نے ناری ذون اور نن قمیر کی طرف ضرور رہنمائی کرتا ہے۔کا سیکل یونانی مصنفین پائی (Pliny) اور سٹر ابو کلات سے جو ہوئے''شہر کھھا ہے۔

ایس کے ان شہروں کو' خوبصور سے عبادت گا ہوں اور محلات سے جے ہوئے''شہر کھھا ہے۔

ایس کے ان شہروں کے رہنے والے عاد کی اولا دیتھے قو قر آن کیم کا قوم سے بارے میں یہ فرمانا سمجھ میں آ جا تا ہے کہ' شہرارم بلندستونوں والا' (الفجر۔ ک)

#### عاد کے چشمے اور باغات:

آئا اُرکوئی جنوبی عرب میں سفر کرے تواہے وسیع لق ودق صحرا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ال اللہ علیہ میں میں سوائے چند کے،ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ بیصحراسینکٹروں بلکہ ہزاروں اللہ میں میاں موجود ہیں۔

گر قرآن تعلیم جس می میں کے بارے میں حیران کن معلومات دیتا ہے۔ حضرت برر میں نے اہیں عذاب اللی سے خبر دار کرتے ہوئے ان کی توجہان باغات اور چشموں کی طرف مبذول کروائی جن سے اللہ تعالی نے انہیں نواز اتھا:

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَطِيُعُونِ ٥ وَاتَّقُوا الَّذِيِّ اَمَدَّكُمُ بِمَا تَعُلَمُونَ ٥ اَمَدَّكُمُ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيُنَ٥ وَ جَنَّتٍ وَّعُيُونِ ٥ إِنِّيَ اَحَافُ عَلَيُكُمُ عَذَابَ يَوُم عَظِيُمٍ ٥ (الشعراء ١٣٦-١٣٥)

تباه شده اقوام —

''پس اللہ ہے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ اوراس سے ڈروجس نے تمہیں وہ چیزیں عطاکیس جوتم جانتے ہو۔ تم کوچو پائے اور جیٹے عطاکیے اور باغات اور چشمے

مجھے تبہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈرے''۔

گرجیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے عبار جے شہر ارم قرار دیا گیا ہے اور جوعاد کا شہر تھا اب کمل طور پرصح امیں بدل چکا ہے۔ تو پھر ہود الطبی نے کیوں اس طرح خطاب کیا؟

اس سوال کا جواب تاریخ کے ماحولیاتی انقلاب سے ہے۔ تاریخی ریکارڈ بتا تا ہے کہ بیہ علاقے جواب مکمل صحوامیں بدل چکے ہیں ہمتی بہت ہی زرخیز میدان تھے۔اس کا بڑا حصہ سر سبز باغات سے ڈھکا ہوا تھا جیسا کے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔اور چند ہزار سال قبل تک یہاں کے لوگ بہت ہی خوشحال تھے۔ جنگلات نے علاقے کے سخت موسم کوخوشگوار کر دیا تھا۔اگر چھ صحوا موجود تھے گرائے زیادہ رقبے پر نہ تھے۔

جنوبی عرب میں عاد کے رہنے کے حوالے ہے بھی کی اشارات ملے ہیں جواس سوال کی وضاحت کرتے ہیں۔ ان آثار کے مطابق اس علاقے کے لوگ اعلیٰ معیار کے نظام آبیاشی کے مالک تصاوراس نظام آبیاشی کا واحد مقصد زراعت تھا۔ یہی علاقے جہاں آج زندگی محال ہے بھی کا شتکاری اور کھیتی باڑی ہوتی تھی۔

اس علاقے کی فضائی تصاویر سے بھی اس علاقے میں نہروں اور ڈیموں پر شتمل ایسے نظامِ آبیا ثنی کا سراغ ملا ہے جس میں ان شہروں کے \*\*\*, \*\*\* سے زائد افراد کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں (25) ۔ جیسا کہ اس سے متعلق ایک محقق ڈوئے (Doe) نے لکھا:

''مآرب کا علاقہ اتنا زرخیز تھا کہ بیا ندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مآرب اور حصر موت کا تمام درمیانه علاقہ بھی زیر کاشت رہاہے''(26)۔

معروف یونانی مصنّف پلائنی (Pliny) نے اس علاقے کو بہت ہی زرخیز علاقہ قرار دیا تھا جہاں دھند چھائی رہتی تھی، درختوں والی پہاڑیاں، دریا اور وسیع جنگلات تھے۔حضرموت کے دارالحکومت شیبواہ سے ملنے والے کئی کتبوں میں الی تحریریں ملی ہیں کہ یہاں کثیر تعداد میں مویثی

پائے جاتے تھے جن سے کئی کی قربانی بھی کی جاتی تھی۔ان سب حقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ بید علاقہ کبھی بہت ہی زرخیز علاقہ تھا۔

صحراؤں کے پھلنے اور زر خیز زمینوں کو ہڑپ کرنے کی رفتار کا اندازہ پاکستان کے سمتھ سونین انسٹی ٹیوٹ (Smithsonian Institute) کی رپورٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق وہ علاقے جوقرون وسطی میں زر خیز تھے آج صحراہیں جہاں ۲ میٹر بلندریت کے ٹیلے ہیں۔ مطابق وہ علاقے جوقرون وسطی میں زرخیز تھے آج صحراہیں جہاں ۲ میٹر بلندریت کے ٹیلے ہیں۔ اس طرح صحرااوسطاً ۲ اپنچ یومیہ کی رفقار سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس رفقار سے بہت بلند عمارتوں کو بھی دفن کر سکتی ہے گویا کہ وہ بھی تھیں ہی نہیں۔ اس لیے یمن میں جمنہ (Timma) کی ۱۹۵۰ء میں کی گئی کھدائیاں اب دوبارہ ریت کے بینچہ تھی ہیں۔ اہرام مصر بھی بھی دو علاقے جوآج صحراہیں بہت ہی طویل عرصے تک کھدائیوں کے بعدوہ منظر عام پرآسکے یعنی وہ علاقے جوآج صحراہیں عین ممکن ہے کہ ماضی میں بالکل مختلف منظر پیش کررہے ہوں۔

### عاد کس طرح تباہ کیے گئے؟

قر آن حکیم میں عاد کی تباہی کا سب'' خوفناک ہوا'' کوقر اردیا گیا ہے۔ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہلاکت آفریں ہوا ئیں سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہیں حتی کہ عاد کھمل طور پر تباہ وبر بادہو گئے:

كَذَّبَتُ عَادٌ فَكَيُفَ كَانَ عَذَابِيُ وَنُذُرِ ٥ إِنَّاۤ ٱرُسَلُنَا عَلَيُهِمُ رِيُحًا صَرُصَرًا فِي يَوُمِ نَحُسٍ مُّسُتَمِرٍ ٥ تَنُزِعُ النَّاسَ ٧كَٱنَّهُمُ ٱعُجَازُ نَحُلٍ مُّنْقَعِر٥ (القمر ١٨-١٨)

ُ''عادنے تکذیب کی تھی۔ پھر میراعذاب اور میراڈرانا کیسا تھا۔

ہم نے ان پر تند ہوا ئیں بھیجیں۔ایک دائی نخوست کے دن میں

(یہ) اوگوں کوا کھاڑ پھینکتیں گویا وہ اکھڑی ہوئی محجوروں کے تنے ہیں'۔

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهُلِكُوا بِرِيْحٍ صَرُصَرٍ عَاتِيَةٍ 0 سَخَّرَهَا عَلَيُهِمُ سَبُعَ لَيَالٍ وَّ تَمْنِيَةَ اَيَّامٍ لِاحُسُومًا لِا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيُهَا صَرُعٰى لا كَانَّهُمُ اَعْجَازُ نَخُلٍ خاويةٍ 0 (الحاقة ٢- ٤-)

تباه شده اقوام —

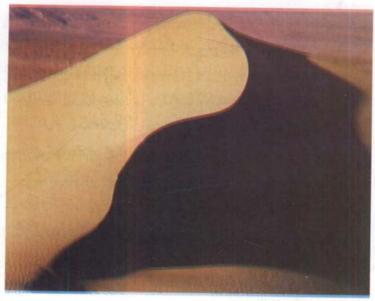

عاد کاشبرآج ریت کے ٹیلوں سے اٹا ہوا ہے۔

''اوررہی قوم عادتو وہ ایک نہایت تندو تیز اور بخت ہوا ہے تباہ کردیے گئے۔ جس کواللہ نے ان پرسات رات اور آٹھ دن تک متواتر مسلط رکھا۔ پھر تو ان لوگوں کواس آندھی میں دیکھتا تو انہیں ایسا گراہوا پا تا جیسے تھجور کے کھو کھلے ہے''۔

اگر چہلوگوں کو ہار ہارمتنبہ کیا گیا تھا مگرانہوں نے انبیاء کیبیم السلام کی دعوت برکوئی توجہ نہ دی۔ وہ اتنے بڑے مغالطے میں گرفتار تھے کہ جب تاہی عین ان کے سر پرآئپنجی تب بھی انہیں اصلاح احوال کا کوئی خیال نہ آیا اور وہ اپنے اٹکار سر جے رہے:

فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُّسُتَقُبِلُ اَوُدِيَتِهِمُ لا قَالُوُا هَذَا عَارِضٌ مُّمُطِرُنَا ط بَلُ هُوَ مَا استَعُجَلُتُمُ بِهِ طريعٌ فِيهَا عَذَابٌ اَلِيُمٌ ٥ (الاحقاف ٢٣٠) " كهرجب انهول نے ديكھا كرايك باول سامنے سے ان كى واديوں كى طرف چلاآ رہا ہے

''چرجب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل سامنے ہے ان کی وادیوں کی طرف چلاا رہائے بولے کہ میدگھٹا ہے جوہم پرخوب برہے گی۔ بلکہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کررہے تھے۔ آندھی ہے جس میں دردنا ک عذاب ہے''۔

اس آیت میں پیربیان کیا گیا ہے کہ لوگوں نے بادل دیکھا جس میں عذاب تھا مگروہ سمجھ نہ

— ښاه شده اقوام —

سے اورا سے بارش کا بادل تصور کرتے رہے۔ بیآیت اس منظر کو بیان کرتی ہے کہ ان پر کس طرح عذاب آیا۔ ریت کے بڑے بڑے بگو لیجھی دور سے بارش والے بادلوں بی کی طرح لگتے ہیں بیت میں ممکن ہے کہ عاد نے اسی مماثلت سے دھوکا کھایا ہوا ور عذاب کو بجھے نہ سکے ہوں۔ ڈوئے بیٹ ممکن ہے کہ عاد نے اسی مماثلت سے دھوکا کھایا ہوا ور عذاب کو بجھے نہ سکے ہوں۔ ڈوئے (Doe) اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں اس طرح کے دیت کے طوفان کے بارے میں کھتا ہے:

د''اس طرح کے طوفان کی بہلی علامت گردوغبار کی ایک دیوار ہے جوکئ فٹ تک بلند ہو سکتی ہو اس میں تندو تیز ہوا کیں ہوتی ہیں'' (27)۔

اب عاد کے آثار''عبار'' کوئی میٹر گہری ریت کی تہہ کو کھود کر دریافت کیا گیا ہے۔ایسے لگتا ہے کہ قرآن تھیم کے بیان کے مطابق آٹھ دن اور سات رات تک چلنے والی ریتلی ہواؤں نے اس شہر کوئی ٹن ریت میں دیادیا اور لوگ زندہ در گور ہوگئے۔

عبار میں ہونے والی کھدائیاں بھی اس امرکی تصدیق کرتی ہیں۔فرانسیسی رسالہ Ca) (M'Interesse لکھتا ہے کہ عبار کا شہر طوفان کے متیج میں ۱۲میٹر موٹی ریت کی تہد کے نیچے دب گیا (28)۔









کئی میٹر گہری ریت کی تہوں سے کھدائیوں کے بعد عبار کے آثار سامنے آئے اس علاقے کا منظر وَاضح کرتا ہے کہ ریتلا طوفان کتنی جلدریت اکٹھا کر دیتا ہے۔ بیا جا تک اورغیر متوقع طور پر ہوسکتا ہے۔

تناه شده اقوام \_\_\_

91

عاد کے ریت میں فن ہوجانے کا ایک اہم ثبوت عاد کے شہر کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں استعال ہونے والالفظ" احقاف" ہے:

وَاذُكُرُ اَخَاعَادٍ طِ إِذُ اَنْ ذَرَ قُومَهُ بِالْآحُقَافِ وَقَدُ خَلَتِ النَّذُرُ مِنُ اللَّهُ طِ إِلَّا حَقَافِ وَقَدُ خَلَتِ النَّذُرُ مِنُ اللَّهَ طَ إِنِّيَ اَخَافُ عَلَيُكُمُ عَذَابَ يَوُمٍ عَظِيْمِ ( الاحَاف ١٦)

'''اوران ہے قوم عاد کے بھائی کا ذکر سیجئے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کواحقاف میں ڈرایا۔ اوران ہے پہلے اوران کے بعد بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کرو۔ مجھے ڈر ہے کہیں تم پر بڑے دن کاعذاب نہ آجائے''۔

احقاف، هفت کی جمع ہے۔ اور عربی زبان میں اس سے مرادریت کے ٹیلے ہیں۔ گویا عاد ریت کے ٹیلے ہیں۔ گویا عاد ریت کے ٹیلے ہیں۔ گویا عاد ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں رہتے تھے۔ اور اس طرح برا اواضح ثبوت سامنے آتا ہے کہ ان کی ہلاکت ریت میں فن ہونے سے ہوئی ہوگی۔ ایک توضیح کے مطابق کثر تِ استعال سے احقاف اپنے اصل معنی کے بجائے اس شہر اور علاقے کا نام پڑگیا جہاں عادر ہے تھے۔ مگر اس سے اس بنیا دی حقیقت کی نفی نہیں ہوتی کہ وہ ریت کا علاقہ نہ تھا بلکہ اس تصور کوزیادہ تقویت ملتی ہے کہ بیعلاقہ ریت کے ٹیلوں کے لیے مشہور تھا۔

طوفان سے عاد پراس طرح تباہی آئی کہ وہ تھجور کے تھو کھلے تنوں کی طرح اکھڑ کررہ گئے۔ اس طرح وہ لوگ جوزمینوں کی کاشت، ڈیموں کی تقمیر، آبپاشی اور دوسری سرگرمیوں میں مصروف تھے کیالخت تباہ کر دیے گئے۔ تمام قابلِ کاشت علاقے، آبپاشی کی نہریں اور ڈیم وغیرہ ریت میں وفن ہو گئے اور پوراشہر مع اپنے باسیوں کے ریت میں گم ہوگیا۔ شہر کی تباہی کے بعدوہاں صحرا سمجھیل گیا اور ان کا کوئی نشان باقی ندرہا۔

گویا یہ کہا جاسکتا ہے کہ تاریخی اور آٹارِقد بمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ عاداور شہرارم جن کی عابی کا ذکر قر آن حکیم میں آیا، وجودر کھتے تھے۔ بعد کی تحقیقات سے ان لوگوں کے آٹار ریت سے دریافت کیے گئے۔

ریت میں فن ان آثارے وہ عبرت اخذ کرنے کی ضرورت ہے جس کی طرف قر آن حکیم بار بار متوجہ کرتا ہے۔عاد سرکٹی اور گمراہی کے سبب سے راوحق سے منحرف ہو گئے تھے۔ سوان پر

\_ تناه شده اقوام .

عذاب آیا۔ارثادِرتانی ہے:''(اب) کون ہے جوقوت وافتدار میں برتر ہے؟'۔اس آیت میں آگے فرمایا گیا:'' کیاانہوں نے اس پرغور نہ کیا کہاللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان سے طافت و افتدار میں برتر واعلیٰ ہے؟'' (فصلت۔۱۵)

ان تمام تاریخی حقائق کا حاصل بہ ہے کہ انسان اس نا قابل تر دید اور ابدی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے اپنی لوحِ دل پرنقش کر لے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عظیم، برتر اور غالب ہستی ہے اور انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کو مشحکم کرے۔

www.KitaboSunnat.com

تباه شده اقوام –

1++



# قوم ثمود کے حالات

كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ 0 فَقَالُو آابَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ لَا إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَللٍ وَسُعُرَ 0 ءَ ٱلْقِي الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنُ ابَيْنِنَا بَلُ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ٥ سَيَعُلَمُونَ غَدًّا مَّن الْكَذَّابُ الْاشِرُ ٥ (القمر ٢٦-٢٦)

'' شمود نے بھی پیغیروں کو جھٹلایا۔ پھر (صالح سے متعلق) کہنے گئے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کریں جو تنہا ہے۔ بے شک ہم بڑی تماقت اور پاگل بن میں پڑجا تھیں۔ کیا ہم سب میں سے اس پروتی نازل ہوتی ہے؟

یہ اسب است میں ہوائی آپ کرتا ہے۔ بلکہ وہ جھوٹا ہےاوراپنی بڑائی آپ کرتا ہے۔

ان كوكل بى معلوم موجائے گا كه كون البخوٹا شيخى مارنے والا ہے'۔

جیسا کہ مندرجہ بالا آیات میں بیان ہوا، قوم شمود نے بھی اللہ کی تنبیہ پرغور نہ کیا اور پنجیبرانہ دعوت کو جھٹا یا نیتجنًا وہ بھی قوم عاد کی طرح تناہی سے دو چار ہوئے۔ دورِ جدید کی تاریخ اور آ ٹارِ قدیمہ سے متعلق تحقیقات نے قوم شمود کے رہن مہن، علاقے اور ان کی دیگر تفصیلات کو، جواس سے پہلے معلوم نہ تھیں، روش کر دیا ہے۔ آج کی ماہرین آ ٹارِ قدیمہ کی تحقیقات کے مطابق قوم شمود تاریخی وجودر کھنے والی قوم ثابت ہو چکی ہے۔

قبل اس کے کہ قوم مُشود ہے متعلق آ ثارِقد بمہ کی تحقیقات کی تفصیل بیان کی جائے ،ان کی اپنے انبیاء ہے آ ویزش کی داستان جوقر آن حکیم نے بیان کی ، بیان کی جاتی ہے۔ چونکہ قر آن حکیم کا خطاب ہر دوراور ہرقوم کے لیے ہے، سوقر آن حکیم قوم مِشود کے انکار اور انجام کو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ایک درس عبرت کے طور پر پیش کرتا ہے۔

\_ نتاه شده اقوام \_

### حضرت صالح الطينة كي تبليغي كاوشين:

قرآن تھیم کے مطابق حضرت صالح الیں کوقوم ٹمود کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ قوم ثمود کے ایک جانے پیچانے اور نامور فرد تھے۔ آپ کی قوم جوآپ سے دین حق کی دعوت کی توقع ندر کھتی تھی ، آپ سے کفروشرک ترک کرنے کا اعلان سن کر جیرت میں پڑگئی۔ ابتداء آپ کی قوم نے آپ پر بہتان طرازی اور الزام تراثی شروع کی :

وَالِّى تَمُوُدَ اَخَاهُمُ صَلِحًا مَ قَالَ يَقَوُمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ مُّمَّ تُوبُوَّا غَيْرُهُ مُّمَّ تُوبُوَّا غَيْرُهُ مُ فَيها فَاسْتَغُفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوَّا غَيْرُهُ مَّ تُوبُوَّا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعُمَرَكُمُ فِيها فَاسْتَغُفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوَّا فَبُلَ الْمُنَا مَرُجُوًّا قَبُلَ هَٰذَا اللَّهِ مُرِيبٍ ٥ اللَّهُ اللَّهِ مُرِيبٍ ٥ اللَّهُ اللَّهِ مُراكِبُ وَاللَّهُ مُراكِبُ اللَّهُ مُراكِبُ ٥ اللَّهُ اللَّهُ مُراكِبُ ١ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

''اور (ہم نے ) قوم شمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔انہوں نے کہا: اے میر ی قوم اللہ ہی کی عبادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔اس نے تم کوزیین سے بیدا کیا اوراس میں تم کو بسایا۔ پس اس سے گناہ بخشواؤ پھراس کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔ بے شک میرارب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔

انہوں نے کہا ہا ہے اے صالح! اس سے قبل ہم کوتم سے بڑی امیدیں تھیں۔ کیاتم ہمیں ان چیزوں کی پرستش مے منع کرتے ہوجن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم بلارے ہواس کے بارے میں بڑے شبہ میں بڑے ہیں''۔

اس معاشرے کے ایک مختصر سے جھے نے حضرت صالح النظافی کی دعوت قبول کی جبکہ اکثریت نے انکارکردیا۔اس قوم کے بڑے سرداروں نے خصوصاً حضرت صالح النظافی کی دعوت کو رد کیا اور آپ سے دشنی پر بنی رویدا فتیار کرلیا۔انہوں نے حضرت صالح النظافی پرایمان لانے والوں کو تنگ کرنااور ظلم وستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔وہ حضرت صالح النظیفی کی جان کے دشمن بن گئے کیونکہ آپ نے انہیں گمراہی ترک کر کے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی۔اللہ کے نبی پر غیظ وغضب کرناصرف قوم شمود کا بی ممل نہ تھا بلکہ قوم شمود وہی غلطی دہرارہی تھی جواس سے قبل قوم غیظ وغضب کرناصرف قوم شمود کا بی ممل

تباه شده اقوام \_

نوح اورقوم عادكر چكى تقى \_ يبى وجه ب كقرآن تكيم ان تينول قومول كا تذكره يول كرتا ب:

الله يَاتِكُم نَبَوًّا الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ قَوْمٍ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ تَمُودَ طَ وَالَّذِينَ مِنُ البَّهُ مِنُ اللهِ مَا لَا يَعُلَمُهُمُ إِلَّا اللَّهُ طَجَاءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُّوْآ اَيْدِيَهُمُ فِيَ اَفْوَاهِهِمُ وَقَالُوْا إِنَّا كَفَرُنَا بِمَا ٱرْسِلْتُمُ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدُعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيُبِ0 (ابراتِيم-9)

''کیاتم کوان کوگوں کی خزمیں پنچی جوتم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی قوم نوح اور قوم عاداور قوم ماداور قوم ماداور قوم مود۔ اور جوان کے بعد ہوئی ہیں۔ ان کواللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے پنجم برخانیاں لے کرآئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لوٹا لیے ( یعنی بیزاری کا اظہار کیا ) اور کہا جوتم ( اللہ کی طرف سے ) دے کر بھیجے گئے ہم نے اس کا انکار کیا۔ اور ہم کوتو اس میں بڑا شبہ میں بلار ہے ہوجو ہم کوتر قد میں ڈالے ہوئے ہے'۔

حضرت صالح الليلي كى بدر بي نصيحتوں كے باوجودوہ قوم شك وشبه ميں ہى پڑگى رہى۔ تاہم اس گمراہ قوم ميں ايك مخضر گروہ ايسا بھى تھا جوحضرت صالح الليك كى نبوت پر ايمان ركھتا تھا۔ جب اس قوم برعظيم عذاب آيا تو اہلِ ايمان اس عذاب سے محفوظ رہے۔قوم شمود كے سرداروں نے حضرت صالح الليك پر ايمان لانے والول كوظلم وستم سے دبانے كى كوشش كى :

قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ امَنَ مَنْ وَمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضُعِفُوا لِمَنْ امَنَ مِنْ وَبَهِ مَا قَالُوَا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ مِنْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَبَهِ مَا فَاللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ الْمُنْ ال

(11916\_20-14)

''ان کی قوم میں جومتکبر سردار تھے وہ ان غریب لوگوں سے جوا بمان لا چکے تھے کہنے لگے کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پر جووہ لائے ایمان رکھتے ہیں۔

وہ متکبرلوگ کہنے لگے بے شک ہم تواس (دین) کوئیس مانتے جس پرتم ایمان لائے ہو''۔ اہل ایمان کی استفامت کے باوجود قومِ شمود اللہ اور حضرت صالح الطبیقیٰ کی رسالت کے بارے میں شک وشبہ میں مبتلا رہے۔حتیٰ کہ ایک گروہ نے بیا نگ دُہل حضرت صالح الطبیقیٰ کی

تکذیب شروع کردی۔آپ کی اوراللہ کی توحید کی تکذیب کرنے والے اس گروہ نے آپ کوقل کرنے کی سازش شروع کردی:

قَالُوا اطَّيَّرُنَا بِكَ وَبِمَنُ مَّعَكَ طَ قَالَ طَيْرُكُمُ عِنُدَ اللهِ بَلُ ٱنْتُمُ قَوُمٌ تُفُمَّتُونَ 0 وَكَانَ فِي الْاَرْضِ وَلَا تُفْتَنُونَ 0 وَكَانَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُفْتِدُونَ 0 وَكَانَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ 0 قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّنَةً وَاهْلَهُ ثُمَّ لَنْقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدُنَا يُصلِحُونَ 0 وَمَكَرُوا مَكُرًا وَّمَكُرُا وَهُمُ لَائَيْتُنَا مَكُرًا وَهُمُ لَائَيْتُهُ وَامْلُولُ 0 وَمَكُرُوا مَكُرًا وَمَكُرُا وَهُمُ لَائِينَ عَمُونُونَ 0 وَمَكَرُوا مَكُرًا وَهُمُ لَائِينَ عَمُونُونَ 0 وَمَكُرُوا مَكُرًا وَهُمُ لَائِينَا مَكُرًا وَهُمُ

''انہوں نے جواب دیا صالح! ہم تنہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوں سیجھتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: تمہاری ہرخوست ( کا سبب) اللہ کے علم میں ہے۔ بلکہ تم وہ لوگ ہوجن کی آ زمائش ہور ہی ہے۔

اورشہر میں نوشخص (ایسے) تھے جوملک میں فساد پھیلاتے رہتے اوراصلاح نہ کرتے تھے۔ (انہوں نے) کہا کہ آپس میں قتم کھاؤ کہ ہم رات کواس پراوراس کے گھر والوں پرشب خون ماریں گے اور پھران کے وارثوں سے کہددیں گے کہ ہم تو ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بے شک ہم تچ کہتے ہیں۔

اورانہوں نے ایک خفیہ سازش کی۔اورہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اوران کوخبر بھی نہ ہوئی'۔

لوگوں کو اپنی دعوت پر یفین اور اللہ کی اطاعت کی رغبت دلانے کے لیے حضرت
صالح الفیلائے نے انہیں اونٹنی کا مجزہ دکھایا۔ بید کھنے کے لیے کہ کیالوگ آپ کی اطاعت کرتے ہیں
یانہیں ، آپ نے انہیں کہا کہ وہ اونٹنی کو پانی میں شریک کریں اورا سے تکلیف نہ دیں۔ گمراہ لوگوں
نے اطاعت کی بجائے اونٹنی کو آل کر دیا۔ سورۃ الشعراء میں بیرواقعہ یوں بیان کیا گیا:

كَذَّبَتْ نَمُودُ الْمُرْسَلِيْنَ 0 إِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ صَلِّحٌ اَلَا تَتَقُونَ 0 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ 0 فَاتَّقُوا الله وَاطِيعُونِ 0 وَمَا اَسُئلُكُمْ عَلَيْهِ مِنُ الْجَرِءَ إِنْ اَجُرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ 0 اَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَهُنَا امِنِيُنَ 0 فِي اَجْرِءَ إِنْ اَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ 0 اَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَهُنَا امِنِيُنَ 0 فِي حَنْتٍ وَّعُيُونِ 0 وَزُرُوعٍ وَ نَحُلٍ طَلُعُهَا هَضِيمٌ 0 وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجَبَالِ جَنْتٍ وَعُيُونِ 0 وَزُرُوعٍ وَ نَحُلٍ طَلُعُهَا هَضِيمٌ 0 وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجَبَالِ بَيْوَتًا فَرِهِينَ 0 وَتَنْجِتُونَ 0 وَاللّهُ وَاطِيعُونَ 0 وَلَا تُطِيعُوا اَمُرَ الْمُسُرِفِيْنَ 0 اللّذِينَ

تباه شده اقوام \_\_\_

يُفُسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصُلِحُونَ٥ قَالُوٓ النَّمَ آنَتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيُنَ ٥ مَّ آنَتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيُنَ ٥ مَا آنَتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ ٥ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ مَا آنَتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ ٥ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لَهُ الشَّرُبُ وَلَا تَمَسُّوُهَا بِسُوَّءٍ فَيَا خُذَكُمُ عَلَا شِرُبٌ وَلَا تَدَمَسُّوُهَا بِسُوَّءٍ فَيَا خُذَكُمُ عَذَابُ يَوم عَظِيُم ٥ فَعَقَرُوهَا فَأَصُبَحُوا نَدِمِينَ ٥ (الشَّراء ١٣١-١٥٤)

'' قومِ ثمود نے پیغیروں کی تکذیب کی۔ در مالات کر ایک الحرف اللہ میں کا اتحالات سے کا ثبت کا ثبت کا میں تاہید

جب اُن کے بھائی صالح نے ان ہے کہا کیاتم (اللہ ہے) ڈرتے نہیں؟

میں تمہارے لیے ایک امانت دار پینمبر ہوں۔

پس الله سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔

اور میں تم ہے اس کا کوئی صلہ نہیں چاہتا ۔ میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے جوسب جہانوں کا یالنے والا ہے۔

> کیا جو چیزیں تم کو بہاں میسر ہیں تم ان میں بے فکرر ہے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں میں۔

؛ اورکھیتوں اور کھجوروں میں جن میں نرم نرم کونیلیں پھوٹ رہی ہیں۔

اورتم پہاڑوں میں پرتکلف گھرتراشتے ہو۔

پس اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔

اور بے باک حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کا کہنا نہ مانو۔

جوز مین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

لوگوں نے کہا: ضرورتم پر کسی نے جادوکر دیا ہے۔

تم بھي ہم جيسے ايك آ دى ہو\_پس اگرتم سے ہوتو كوئى نشانى بيش كرو\_

صالح نے فرمایا: بداوٹنی ہے۔اس کے پانی پینے کی باری اور تمہارے پانی پینے کی باری

مقررہے۔

اوراس کوکوئی تکلیف نیددیناور ندتم کوایک بڑے دن کاعذاب آپکڑےگا۔ (لیکن وہ نہ مانے) پھرانہوں نے اس کی کونچیس کاٹ ڈالیس پھرانہیں صبح کو پچھتانا پڑا''۔

حضرت صالح الظیلانے نے اپنی قوم کوراہ ہدایت کی طرف راغب کرنے کے لیے کتنی جدوجہد

\_ بتاه شده اقوام

فرمائی، قرآن حکیم اے یوں بیان کرتا ہے:

مُ كَذَّبَتُ تَمُودُ بِالنُّذُرِ 0 فَ قَالُوۤ الْبَشَرُا مِّنَّا وَاحِدًا نَّ تَبِعُهَ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَللٍ وَّسُعُرٍ 0 ءَ أُلْقِى الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْسَا بَلُ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ 0 سَيَعُلَمُونَ غَدًّا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ 0 إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتُنَةً لَّهُمُ فَارْتَقِبُهُمُ وَاصَّطِيرُ 0 وَنَبِّئُهُمُ اَنَّ الْمَآءَ قِسُمَةٌ اللَّيْنَهُمُ كُلُّ شِرُبٍ مُّحْتَضَرٌ 0 فَنَادَوُا صَاحِبَهُمُ فَتَعَاظى فَعَقَرَ 0 (القر ٢٦-٢٦)

'' ثمود نے پینمبروں کو جھٹلایا۔

پھر کہنے گگے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی پیروی کریں جو تنہا ہے۔ بے شک ہم بڑی حماقت اور پاگل پن میں پڑ جا ئیں۔

کیا ہم سب میں سے اس پروخی نازل ہوئی ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا ہےاورا پنی بڑائی آپ کرتا ہے۔ ان کوکل ہی معلوم ہوجائے گا کہ کون جھوٹا شیخی مارنے والا ہے۔

ہم ان کوآ زمائش کے لیے ایک افٹی جیجتے ہیں۔ پھرتم انہیں دیکھتے رہنااور صبرے کام لینا۔ اور ان کوآ گاہ کر دینا کہ ان کے درمیان پانی کی تقسیم کر دی گئی ہے۔ سب اپنی اپنی باری پر حاضر ہوا کریں گے۔

پھرانہوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے اس اوٹٹی پر وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیس (اور وہ ہلاک ہوگئی)''۔

جب مسلسل گراہی اور خودسری کے باوجود قوم شمود پر گرفت نہ ہوئی تو وہ مزید گستاخ ہو گئے۔انہوں نے حضرت صالح اللی پر عملہ کر دیا اور انہیں جھوٹ اور کذب وافتر اء کا مرتکب قرار دے دیا:

فَنَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتُوا عَنُ آمُرِ رَبِّهِمُ وَقَالُوُ ا يُصْلِحُ اتُتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنُ كُنُتَ مِنَ الْمُرُسَلِيُنَ0 (الا مراف ـ 22)

'' آخرانہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔اوراپنے پروردگار کے تکم سے سرتا بی کی۔اور کہنے گگےاےصالح! جس (عذاب) سے تم ہمیں ڈراتے تھےاگرتم اللہ کے رسول ہوتو وہ لے آئو''۔

تباه شده اقوام \_\_



مگر اللہ کی تائید و نصرت حضرت صالح الطبی کے ہمراہ تھی۔ کفار ومشرکین کے ناپاک منصوبے ناکام ہو گئے اور اللہ تعالی نے حضرت صالح الطبی کوان کی سازشوں سے محفوظ رکھا۔ مختلف طریقوں سے دعوت حق اپنی قوم کے سامنے رکھنے کے بعد جب حضرت صالح نے دیکھا کہان میں سے کوئی بھی رجوع الی الحق پر تیار نہیں تو آپ نے انہیں خبر دار کیا کہ وہ تین دنوں کے اندراندر ہلاک کرد ہے جائیں گے۔

فَعَقَرُوُهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ تَلْثَةَ آيَّامٍ طَ ذَٰلِكَ وَعُدٌ غَيْرُ مَكُذُوبِ ٥ (بود ٢٥)

" پُھر ( قوم نے ) اس کی کونچیں کاٹ ڈالیس تب (صالح الطبیع نے ) کہا کہ تم تین دن تک اپنے

\_ شاه شده اقوام \_

گھروں میں زندگی سے فائدہ حاصل کرلو (پھرعذاب میں گرفتار ہوگے) پید (اللّٰد کا) وعدہ ہے جو مجھی جھوٹانہیں ہوتا''۔

تين دن كے بعد حضرت صالح الليك كافرمان في ثابت بوااور توم ثمود تاه وبرباد كردى گئ: وَ اَحْدَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيُحَةُ فَاَصُبَحُوا فِي دِيَارِهِمُ جُثِمِيُنَ ٥ كَانُ لَّمُ يَغُنُوُا فِيُهَا طَ ٱلْآ إِنَّ تَمُودُ وَا كَفَرُوا رَبَّهُمُ طَ ٱلَا بُعُدًّا لِتَثْمُودَ ٥

(sec\_21-44)

''اور جولوگ ظلم کرتے تھے ان کو ایک ہولناک آ واز نے آ پکڑا کپس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ گویا وہ بھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ من لو کہ ثمود نے اپنے پروردگارے کفر کیا۔ من لو کہ ثمود پر پیشکار ہے''۔

## آ ثارِقد يمهاور قوم ثمود:

قر آن حکیم میں مذکور سابقہ اقوام سے شمود وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آج ہمیں کافی معلومات میسر ہیں۔ تاریخی شواہد ماضی میں شمود کی موجود گی کی تصدیق کرتے ہیں۔

قر آن حکیم میں مذکورہ''اصحاب الحج'' اور شمود کو ایک ہی قوم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی شمود کا دوسرا نام'' اصحاب الحجز'' ہے۔ یعنی شمود تو قوم کا نام ہے اور'' الحجز'' اس شہر کا نام جوان لوگوں نے بنایا۔ یونانی جغرافیہ دان بلائن (Pliny) کی تفصیلات اس کی تائید کرتی ہیں۔ بلائن (Pliny) کی تحریروں کے مطابق ڈوما تھا (Domatha) اور حجرا (Hegra) وہ جگہیں تھیں جہاں قوم شمود رہتی تھی۔ حجرا (Hegra) ہی بعد میں'' شہر حجز''بن گیا (29)۔

شمود کے متعلق قدیم ترین تاریخی حوالہ ، بابل کے بادشاہ ، سرگون دوم (۱۹۰۰ق م) کی شالی عرب بیس مہمات کے دوران ان سے لڑائی بیس انہیں شکست دینے کی تفصیلات ہیں۔ یونانیوں کے ہاں ارسطو، بطلیموں اور پلائنی کی تحریروں میں انہیں تیمودائی (Tamudaei) یعنی شمود کہا گیا ہے (30)۔ حضورا کرم شکی بعثتِ مبارکہ سے پہلے تقریباً ۱۹۰۰ عیسوی میں بیلوگ کلیتاً ختم ہوگئے۔ قر آن حکیم میں عاداور شمود کا اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر شمود کو عاد کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی لقین کی گئی ہے۔ گویا شمود کو عاد کے بارے میں کافی معلومات حاصل تھیں۔

تباه شده اقوام \_

وَالِّى تَّمُودَ اَخَاهُمُ صِلِحًا مَ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمُ مِّنُ اللهِ غَيُرُهُ اللهِ لَكُمُ ايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ غَيْرُهُ اللهِ لَكُمُ ايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي غَيْرُهُ اللهِ لَكُمُ ايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي اللهِ لَكُمُ ايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الرَّضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَا خُذَكُمُ عَذَابٌ اللهِ مَ وَاذْكُرُوا إِذُ حَعَلَكُمُ خُلَفَاءَ مِنُ ٢ بَعُدِ عَادٍ وَبَوَّا أَكُمُ فِي الْارْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا حَعَلَكُمُ خُلَفَاءَ مِن ١ بَعُدِ عَادٍ وَبَوَّا عَاذُكُرُوا الآءَ اللهِ وَلا تَعْتُولُوا فِي الْارْضِ فَي الْارْضِ مَنْ سُهُولِهَا فَصُورًا وَّ تَنْحِدُونَ الْحِبَالَ بُيُوتًا وَالْاَعُولُ الآءَ اللهِ وَلا تَعْتُولُ فِي الْارْضِ مُفْسِدِينَ٥ (الاعراف ٤٣٠-٤٣)

''اور شمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔صالح نے کہاا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے دلیل آچکی۔ بید اللہ کی اوثنی تمہارے لیے نشانی ہے پس اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور تم اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ نہیں در دناک عذاب آپکڑے گا۔

اور یا دکرو جب اللہ نے عاد کے بعد تنہیں ان کا جانشین کیا اورتم کوزمین پرآباد کیا اور نرم زمین میں تم محل بناتے ہواور پہاڑوں کوتر اش کر گھر بناتے ہو پس تم اللہ کی نعمتوں کو یا دکرواور زمین میں فسادمت مجاتے پھرؤ' ۔

جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے عاد اور شود میں تعلق موجود ہے اور بی بھی ممکن ہے کہ عاد شود ہی کی تاریخ اور تہذیب کا حصہ ہول۔حضرت صالح الطبی نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ وہ عاد کے حالات برغور کریں اور ان سے مبق حاصل کریں۔

اس طرح عاد کوقو م نوح کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی تھی یعنی جس طرح عاد ، قوم ِشمود کے لیے تاریخی حوالہ تھا اس طرح قوم ِنوح 'عاد کے لیے تھی۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے آگاہ تھے اور شایدایک ہی نسل کا تسلسل تھے۔

قرآن تحکیم میں بذکورہ ان واقعات کی تاریخی ترتیب مرتب کی جاسکتی ہے۔اگر ہم اس حقیقت کو قبول کرلیں کہ قوم میٹود کا زمانہ آٹھویں صدی قبلِ مسیح ہے تواس بنیاد پر بقیہ اقوام کا تاریخی تعلین ممکن ہے۔قوم نوح کی تابی کے بعد جوقوم سب سے پہلے عذاب میں گرفتار ہوئی،قوم لوط تحقی۔ پھر حضرت موکی الفیلی کے زمانے میں فرعون (جوغالب امکان ہے کہ رامیسس دوم تھا) اوراس کی فوج کے بچیرہ احمر میں ڈو ہے کا واقعہ پیش آیا۔اس کے بعد قوم عاد پر تباہ کن طوفان آیا۔

— ىتاەشدە اقوام —

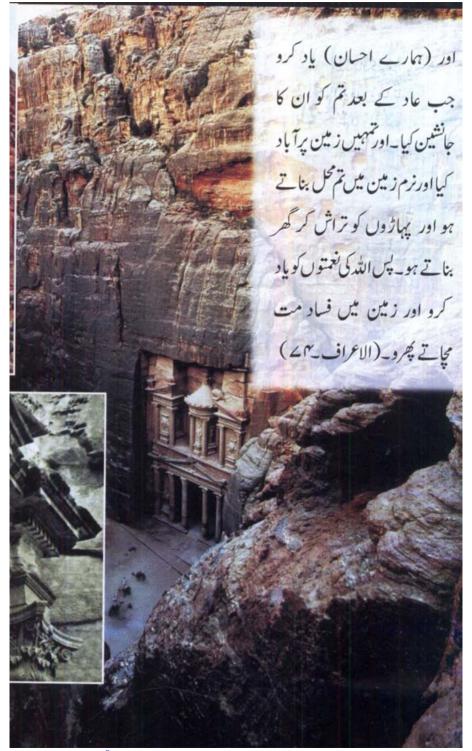

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

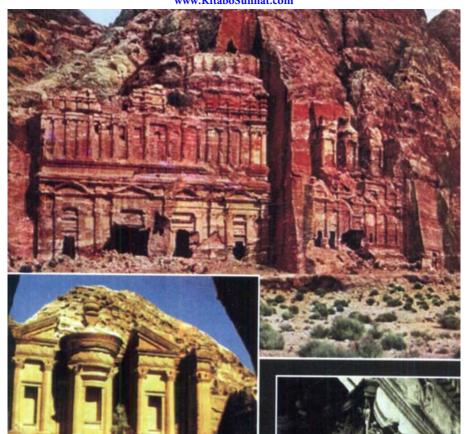



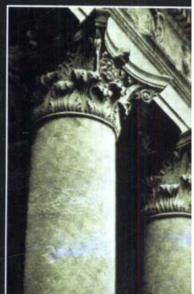

اور پھر قوم شمود کی تباہی کا واقع پیش آیا۔سب سے پہلے قوم نوح کی تباہی عمل میں آئی۔اگراس ترتیب کومد نظرر کھا جائے توان اقوام کی تاریخی ترتیب اس طرح بنتی ہے:

حفزت نوح القليلا ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠ ق

حفرت ابراجيم الفيين ولوط الفين ٢٠٠٠ ق م كا آغاز كازمانه

۱۳۰۰ق

حضرت موى القليفان

حضرت بود القليلة اورقوم عاد ١٣٠٠-؟ق

حضرت صالح الطِّين اورقوم ثمود ٨٠٠-؟ق

اگرچداس تاریخی ترتیب کو بالکل درست قرار نہیں دیا جا سکتا مگر قر آن حکیم اور دوسرے موجود تاریخی مواد کی روشنی میں کم از کم واقعات کی ترتیب یہی ہے۔

ہم پہلے بھی رہ بیان کر چکے ہیں کہ قر آن حکیم عاداور ثمود میں تعلق کو بیان کرتا ہے شہود کوعاد کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی گئی۔ تاہم عاد اور شمود کے شہر اور جائے رہائش ایک دوسرے سے بالکل الگ اور دور تھے۔ ظاہراْ تو ان میں کوئی رابطہ نظر نہیں آتا تو پھر قر آن حکیم میں حمود کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں قوم عاد کیوں یاددلائی گئ؟

ا گرتھوڑی تحقیق کی جائے تو حقیقت الم نشرح ہوجاتی ہے۔ عاداور شمود میں جغرافیا کی فاصلہ مبهم ہے۔تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ شمود اور عاد میں بڑے قوی روابط تھے۔شمود عاد کواچھی طرح جانتے تھے کیونکہ بیدونوں اقوام ای<mark>ک ہی ا</mark>صل سے تعلق رکھتی تھیں یثمود کے حقوق کے تحت ان اقوام کی تفصیل بریٹانیکا مائیکروپڈیا (Britannica Micropaedia) اس طرح بیان کرتا ہے:

" شمود قدیم عرب میں چوتھی صدی ق م سے ساتویں صدی عیسوی کے پہلے نصف تک کا ایک معروف قبیله یا گروه تھا۔ اگرچیثمود کا آغاز جنو بی عرب سے ہوا مگرابتدائی زمانے ہی میں ان کا ایک بڑا حصہ ثال کی طرف سفر کر گیا اور جبل اثلب (Athlab) کے دامن میں قیام پذیر ہوا۔ حالية تحقيقات أورآ ثارقديمه كى دريافتول مے ثمودى دوركى پقرول يرتحريرين اورتصاوير جبل اثلب اوروسطِ عرب کے اکثر علاقوں میں سامنے آتی ہیں'(31)۔

سامی حروف میں شمودی طرز تحریر پر مشتمل مختلف تحریرین شالی اور پورے جاز میں نظر آتی ہیں (32)۔ بدر تم الخطسب سے پہلے وسطی یمن کے شال میں دریافت کیا گیا اور اسے ثمودی رہم الخط قر اردیا گیا

- تباه شده اقوام —

ہے۔ بیعلاقہ رابع الخالی کے شال سے حضر موت کے جنوب اور شیبواہ کے مغرب تک پھیلا ہوا ہے۔

اس سے قبل ہم دیکھ چکے ہیں کہ عاد جنو فی عرب میں رہتے تھے۔ بیبہت اہم بات ہے کہ شمود

کے کچھ آثار عاد کے علاقے خصوصاً حضر موت کے اردگرد کے علاقوں میں بھی موجود ہیں۔ یہی

وہی جگہ ہے جہاں عاد کے اخلاف قیام پذریہ تھے اور اس کا دار الحکومت بھی سمبیں واقع تھا۔ بیہ
صورتِ حال قر آن حکیم میں بیان کردہ عاد شمود تعلقات وروابط کی وضاحت کرتی ہے۔ اس تعلق کو
حضرت صالح الطبی نے شمود کو عاد کے اخلاف قرار دیتے ہوئے یوں بیان کیا:

وَالِي تَمُودَ آخَاهُمُ صَلِحًا مَ قَالَ يَفَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمُ مِّنُ اللهِ عَيْرُهُ اللهَ مَالَكُمُ مِّنُ اللهِ عَيْرُهُ لَا قَدُ خَآءَ تُكُمُ بَيْنَةٌ مِّنُ رَّبِكُمُ لَا هَذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمُ أَيَّةً فَذَرُوهَا عَيْرُهُ لَا قَدُ اللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْءٍ فَيَا حُذَكُمُ عَذَابٌ اليُمٌ ٥ وَاذْكُرُوۤ اللّهِ عَلَابٌ اليُمٌ ٥ وَاذْكُرُوۤ الدُّحَ عَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنُ ابْعُدِ عَادٍ وَّبَوَّاكُمُ فِي الْاَرْضِ تَتَّحِذُونَ مِنُ سُهُولِهَا قُصُورًا وَّتَنْحِتُونَ الْحِبَالَ المُيُوتًا تَ فَاذُكُرُوۤ اللّهَ وَلاَ تَعُمُوا فِي اللهِ وَلاَ تَعُمُوا فِي اللهِ وَلاَ تَعُمُوا فَي اللهِ وَلاَ تَعُمُوا فَي اللّهِ وَلاَ تَعُمُوا فَي اللّهُ وَلاَ تَعُمُوا فَي اللّهُ وَلا تَعُمُوا اللّهُ وَلاَ تَعُمُوا فَي اللّهُ وَلاَ تَعُمُوا اللّهُ اللّهِ وَلا تَعُمُوا فَي اللّهُ وَلا تَعُمُوا فَي اللّهُ وَلا تَعُمُوا فَي اللّهُ وَلا تَعُمُوا اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا تَعُوا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ الل

''اور شُمودی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح اللہ کو بھیجا۔ (صالح اللہ نے) کہااے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے دلیل آچکی۔ بیاللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے پس اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور تم اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں در دناک عذاب آپڑے گا۔

اور یا دکرو جب اللہ نے عاد کے بعد تنہیں ان کا جانشین کیا اور تم کوزمین پر آباد کیا اور زم زمین میں تم محل بناتے ہواور پہاڑوں کوتر اش کر گھر بناتے ہو پس تم اللہ کی نعتوں کو یا دکرواور زمین میں فسادمت مجاتے پھرؤ'۔

المخض، شمود کواپنے پیٹیمبر کی دعوت مستر دکرنے اور گمراہی وسرکشی کی قیت ادا کرنا پڑی اور انجام کاروہ تباہی سے دو چار ہوئے۔وہ خطیم گھر اور نثارتیں جوانہوں نے تعمیر کی تھیں اور ملک میں جوفن کے نمو نہوں نے تخلیق کیے تھے، انہیں اس عذاب سے نہ بچا سکے۔شمود بھی اس طرح سخت ترین عذاب سے دوچار کیے گئے جس طرح ان سے پہلی اور بعد میں آنے والی باغی اور سرکش اقوام عذاب میں گرفتار ہوئیں۔

\_ بناه شده اقوام \_

## غرقاب ہو نیوالے فرعون کا تذکرہ

كَدَاُبِ الِ فِرُعَوُنَ لا وَاللَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِهِمُ طَكَذَّبُوا بِالْمِتِ رَبِّهِمُ فَاهُلَكُنْهُمُ بِذُنُوبِهِمُ وَاَغُرَقُنَآ الَ فِرُعَوُنَ ٤ وَكُلِّ كَانُوا ظَلِمِينَ٥ (النفال ١٥٠)

''(حجیٹلانے والوں کا حال ایسا ہی ہوا) جیسا حال فرعون کے لوگوں اوران سے قبل کے لوگوں کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پر وردگار کی آنتوں کو جھٹلا یا۔ پس ہم نے ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا اور وہ سب خلالم تھے۔''

قدیم مصری تہذیب، اور اس کے دور میں قائم ہونے والی وادی دجلہ و فرات کی شہری ریاستیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں اور منظم ریاستیں تصور کی جاتی ہیں جن کا ساجی نظام بہت ہی ترقی یافتہ تھا۔ان لوگوں نے تین ہزار سال قبل مسے میں لکھنا سکھ لیا تھا اور وہ دریائے نیل کا اپنی قومی معاشی سرگرمیوں کے لیے استعمال اور بیرونی خطرات سے اپنے ممالک کے بچاؤ کی تدابیر سے بھی آگاہ تھے۔اس طرح مصر یوں کی تہذیب بہت ہی ترقی یافتہ تہذیب بن گئی تھی۔

گریہی وہ''مہذب''ساج تھاجہاں عرصۂ دراز تک فراعین کا دورِاقتد ارر ہا جے قر آن تھیم نے بڑے ہی واضح اور مبتر بن انداز سے کفر اور ظلم کا نظام قر ار دیا ہے۔ وہ دعوتِ حق کے مقابل غرور ، تکبر ، سرکشی اور گستاخی کے روئے کے مرتکب ہوئے۔جس کے نتیجے میں نہ ہی ان کی اعلیٰ ترقی یافتہ تہذیبیں ،ساجی وسیاسی نظام اور نہ ہی ان کی عسکری طاقت انہیں تباہی سے بچاسکی۔

#### فراعين كااقتذار

مصری تہذیب کا دار و مدار دریائے نیل کی زرخیزی پرتھا۔ آبیا ثی کی سہولیات کے سبب

. تباه شده اقوام —

110

مصریوں کی اکثریت وادئ نیل میں آبادتھی اس طرح وہ ہارش پرانحصار کیے بغیرا پی زمین کو دریائے نیل کے پانی سے کاشت کر سکتے تھے۔ معروف مؤرخ ارنسٹانٹے گومری (Ernst H. Gombrich) کے مطابق افریقہ بہت ہی گرم علاقہ ہے اور بعض اوقات مہینوں تک یہاں بارش نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اس وسیع براعظم کے اکثر علاقہ سے اور بعض اوقات مہینوں تک یہاں بارش نہیں ہوتی ہیں۔ دریائے نیل کے دونوں اطراف بھی صحراؤں پر مشمل ہیں اور مصر میں بارشیں کم وہیش ہی ہوتی ہیں۔ گراس ملک میں بارشوں کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ پورے ملک کے درمیان سے دریائے نیل بہتا ہے (33)۔ دریائے نیل کی اس مرکزی حیثیت کی وجہ سے جو بھی اس کا کنٹرول حاصل کرے اسے مصر کی معیشت اور زراعت کے بڑے جھے کا کنٹرول میسر آ جا تا ہے۔ فراعین مصر نے ملک پرائی کی معیشت اور زراعت کے بڑے جھے کا گنٹرول میسر آ جا تا ہے۔ فراعین مصر نے ملک پرائی طرح کنٹرول حاصل کیا تھا۔ وادی نیل کی تنگ اور عمودی ساخت کی وجہ سے لوگ یہاں اپنے کرائٹی گھر زیادہ پھیانہیں سکتے تھے۔ اس طرح مصریوں نے اپنے رہن مین کے لیے بڑے گھروں کے بجائے چھوٹے قصبات اور گاؤں بنا رکھے تھے۔ اس عضر کی وجہ سے بھی فراعین کا اپنے عوام پرافتد اراور کنٹرول مربد میں تھی ہوگیا تھا۔

شاہ مینیس (King Menes) کوقد میم مصر کا پہلا فرعون تصور کیا جاتا ہے۔اس نے تاریخ میں پہلی بار ۲۰۰۰ ق م میں پورے مصر کو متحد کیا تھا۔ فرعون کی اصطلاح کا اطلاق فی الاصل اس محل پر ہوتا تھا جس میں مصری بادشاہ رہتا تھا مگر مروراتیا م کے ساتھ سیخود بادشاہ کا لقب بن گیا۔اس طرح عظیم مصری حکمرانوں نے خود کوفرعون کہلا ناشروع کردیا۔

ملک کے مالک ، نتظم اور حکر ان ہونے کی وجہ سے فراعین کوقد یم مصر کے شخ شدہ مشرکانہ فرہب میں سب سے بڑے دیوتا کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ قدیم مصری زمینوں کا انتظام ، ان کی آمدن کا نظم ونتی ، ریاستی معاملات اور دیگرامور مملکت فرعون کے زیرِ اقتدار ہی چلائے جاتے تھے۔ فراعین کو حاصل مطلق اقتدار کی وجہ سے وہ ملک میں مختار کل تھے اور جو چاہتے کر سکتے تھے۔ فراعین کے اقتدار کے آغاز یعنی شاہ مینیس کے زمانے سے ہی جس نے بالائی اور زیریں مصر کو متحد کر سے ظیم مصری سلطنت قائم کی تھی، دریائے نیل کے پانی کی عوام تک شہروں کے ذریعے رسائی کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تمام ریاستی پیدا وار کو حکومتی کنٹرول میں لے لیا گیا تھا۔ ملک کا مراب کی پیدا وار بادشاہ کے نقر ف میں تھی۔ وہی رعایا میں حب تناسب نقسیم کرتا تھا۔ ملک

110

میں اسنے بااختیار بادشاہ کے لیے بیامرمال نہ تھا کہ وہ عوام کو ہر لحاظ سے اپنامطیع بنالیتا۔ مصری بادشاہ ،فرعون ایک مقدس سی تصور کیا جاتا تھا جولوگوں کی ہر طرح ضروریات کالفیل تھا۔ اس طرح بندرت فراعین اپنے آپ کودیوتا بچھنے لگے تھے۔
اسے دیوتا کا درجہ حاصل ہو چکا تھا۔ اس طرح بندرت فراعین اپنے آپ کودیوتا بچھنے لگے تھے۔
قر آن حکیم میں مذکورہ فرعون کے پچھ مکالمات سے بیدواضح ہوتا ہے کہ فراعین اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے۔ فرعون نے حضرت مولی اللیکی کونخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگرتم میرے علاوہ کی اور خدا کا ذکر کروگے تو میں تمہیں قید کر دول گا (الشعراء: ۲۹) اس کے ساتھ ہی اس نے علاوہ کی اور خدا کا ذکر کروگے تو میں تمہیں قید کر دول گا (الشعراء: ۲۹) اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے مصاحبوں کونخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے سواتمہارا کوئی خدانہیں دیکھتا (القصص: ۲۸)۔ فرعون کی اس گفتگو سے صاف ظاہر ہے کہوہ خودکواہل مصرکا خداتصور کرتا تھا۔

#### مذجى عقائد

مورخ ہیروڈوٹس(Herodotus) کے مطابق قدیم مصری بہت ہی'' پارسا'' لوگ تھے گر ان کا مذہب دین ِحق ندتھا بلکہ گمراہ کن مشر کا نہ مذہب تھا۔ مگروہ اپنی انتہائی رجعت پسندی کی وجہ سے اے ترک نہ کرسکے تھے۔

قدیم مصری اس قدرتی ماحول ہے، جس میں وہ رہ رہے تھے بہت ہی متاثر تھے۔مصراک قدرتی جغرافیہ بیرونی حملہ آوروں ہے تحفظ کا موزوں ذریعہ تھا۔مصرسب طرف سے صحراؤں، پہاڑوں اور سمندروں سے گھرا ہوا تھا۔مصر پر کسی بھی حملے کے دو ہی ممکن راستے تھے جہاں سے مصری بیرونی دنیا سے مصری بیرونی دنیا سے مصری بیرونی دنیا سے مصری بیرونی دنیا سے الگ تھلگ تھے۔گرصدیوں پرمحیطاس علیحدگی اور تنہائی نے انہیں متعصب قوم بنادیا تھا۔اس طرح مصریوں کے ذاویۂ نگاہ میں کسی بھی نئی ترتی یا دریافت کے جگہ پانے کا کوئی امکان نہ تھا۔منزید ہے کہ وہ اپنے ندہب سے وابستگی کے حوالے سے بہت ہی متشدد تھے۔قرآن کی ممرکا کی الفاظ میں ''آباء و اجداد کا نذہب' ان کی سب سے اہم حیاتی قدر بن چکا تھا۔

یہی وجیتھی کہ جب حضرت مویٰ الطبی ان کے پاس دعوتِ حق لے کرآئے تو فرعون اوراس کے دربار یوں نے اسے بیہ کہتے ہوئے مستر دکر دیا:

قَـالُوَّا اَحِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ابْآءَ نَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبُرِيَاءُ

تباه شده اقوام \_\_\_



مصریوں کے ذہبی عقائد
ان کے معبود دیوتاؤں
گردگھومتے تھے۔ان
دیوتاؤں اور لوگوں میں
رابطہ ذہبی پیشوا تھے جو
معاشرے کے رہنما بھی
کے ماہر میدیشواالیے طبقے
میں بدل گئے تھے جن کی
اطاعت بھی لوگوں کے
اطاعت بھی لوگوں کے
مطابق ضروری تھی۔
مطابق ضروری تھی۔

فی الکارُضِ طوماً نَحُنُ لَکُمَا بِمُوْمِنِیُنَ ٥ (بونس-۷۸)

''وہ بولے کیاتم ہمارے پاس اس لیے آئے ہوکہ ہمیں اس راہ سے پھیردوجس پرہم نے
اپنے باپ داواکو پایا۔اور ملک میں تم دونوں کی سرداری ہوجائے۔اورہم تم دونوں پرائیان لانے
والے نہیں''۔

قدیم مصر کا ندہب کئی شاخوں میں منقسم تھا۔ان میں سب سے اہم ریاسی ندہب، لوگوں کے عقائد اور ان کا عقید ہ کیات بعد الموت تھا۔ ریاسی وحکومتی ندہب کے مطابق فرعون ایک مقدس ہستی تھا۔ وہ زمین پرلوگوں کے لیے خدا کا مظہر تھا، اور اس کا منصب لوگوں کو انصاف کی فراہمی اور انہیں ظلم ہے محفوظ رکھنا تھا۔

لوگوں کے عمومی عقائد بہت ہی پیچیدہ تھے۔ان کے عقائد کے دوپہلو جوریائی مذہب سے متصادم ہوتے ،فرعونِ وقت کی اقتدار کی طاقت سے دبادیے جاتے تھے۔ بنیادی طور پرلوگ کی

114

\_ تباه شده اقوام

خداؤں پریقین رکھتے تھے اوران خداؤں کا مظاہرہ انسانی دھڑ پر جانوروں کے سروں سے کیا جاتا تھا۔ ان عقائد کے ساتھ ساتھ کئی مقامی روایات بھی مذہب کا حصہ تھیں جو ایک علاقے سے دوسرے تک بدلتی چلی جاتی تھیں۔

حیات بعدالموت مصری عقائد کا ایک لازمی عضرتها۔ ان کاعقیدہ تھا کہ جہم کے مرنے کے بعدروح زندہ رہتی ہے۔ ان کے مطابق مرنے کے بعدروح کوخدا جوایک بچے تھا اور اس کے ساتھ موجود دوسر ہے ہم جول کے سامنے پیش کی جاتی تھی اور ان کے سامنے ایک تر از و پر اس کا وزن کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ جن کے اعمال ایجھے ہوتے تھے آئہیں مرنے کے بعداعلیٰ وخوبصورت مقامات پر بھیجا جاتا ہے جہاں وہ خوش وخرم رہتے ہیں اور جو برے اعمال کا ارتکاب کرتے رہے تھے آئہیں عذاب و تکلیف کی جگہ بھیجا جاتا ہے۔ یہاں بدکر دار روحوں کو ہمیشہ کے لیے ایک عجیب وغریب مخلوق 'مر دارخو''عذاب دیتی رہتی ہے۔

مصریوں کا حیات بعدالموت کا عقیدہ تو حید وحق پرستانہ مذہب کے عقائد سے گہری مما ثلت رکھتا ہے۔ یہی عقیدہ اس امرکی نشاندہی کرتا ہے کہ قدیم مصری تہذیب تک پیغام حق ضرور پہنچا تفاظر بعد میں ہونے والی تح یفات کے نتیج میں تو حید پربٹی مذہب شرک و بت پرتی میں بدل گیا۔ یعنی مصر کے لوگوں میں بھی وقتاً فو قتاً انہیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے تھے جو انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ انہی انہیاء میں سے ایک حضرت یوسف العلیہ تھے جن کامفصل تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت یوسف العلیہ کی تاریخ بھی بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس کے دوران ہی اسرائیل کے بیٹے مصرآئے اوروہاں آبادہوئے۔

تاریخ میں ایسے شواہد بھی موجود ہیں کہ حضرت موی الطبیع کی آمد ہے قبل بھی اہلِ مصر میں تو حید کی دعوت دینے والے لوگ موجود تھے۔ان میں سے بہت ہی دلچسپ شخصیت ایک فرعون کی ہے جسے تاریخ میں آمن حوت چہارم (Amenhotep-IV) کے نام سے جانا جاتا ہے۔

### آمن حوتپ چهارم: مؤحد فرعون

ا کثر فراعین مصر ظالم ،متشد د ، جنگجواور بے رحم لوگ تھے۔انہوں نے مصر کامشر کانہ ندہب اختیار کر رکھا تھااورا کی ندہب کے ذریعے وہ رعایا ہے اپنی عبادت کرواتے تھے۔مگر مصری تاریخ

تباه شده اقوام \_\_\_



میں ایک فرعون بالکل مختلف کر دار کا حامل بھی ہے۔ وہ خدائے واحد کی عباوت کا اقرار کرتا تھا۔ اس وجہ سے اسے اپنے دور کے زہبی اجارہ داروں کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا ہڑا کیونکہ مشركانه ندبب بى ان كى كمائى كابرا ذريعه تفا- ان ندمبى رہنماؤں کوفوج کی حمایت بھی حاصل تھے۔اس طرح انجام کار اس فرعون کوقتل کر دیا گیا۔ چودھویں صدی ق م میں عروج بانے والا بەفرغون آمن حوتب چہارم تھا۔

جب وه ۱۳۷۵قم میں تخت نشین ہوا تو اسے صدیوں ہے جاری رجعت پرتی اور مشر کا نہ روایت کا سامنا کرنا پڑا۔

اس کے دورتک معاشرتی نظام اورلوگوں کے شاہی خاندان ے تعلقات بلاتغیر قائم چلے آ رہے تھے۔ معاشرے نے ببرونی ارتقاءاور مذہبی روشن خیالی پر اپنا ہر دروازہ بند کر رکھا

تھا۔ پیانتہا پیندانہ زہبی رویہ، جس کا تذکرہ قدیم یونانی سیاحوں نے بھی کیامصری معاشرے کی اس جغرافیائی ساخت کی وجہ سے تھاجس کا ہم او پرذکر کر کھیے ہیں۔

فراعین مصر کی طرف سے نافذ کردہ سرکاری ندجب کی روسے عوام پر ہرقد يم اور روايتی عقیدے پرغیرمشروط ایمان ضروری تھا۔ گرآمن حوتپ چہارم نے اس سرکاری مذہب کو اختیار نہ کیا۔مورخ ارنسٹ گومبرچ (Ernst Gombrich) کے مطابق:

"صدیوں برانی روایات میں ہے اکثر کواس نے توڑ دیا۔ وہ لوگوں کے تراشے ہوئے بے شار بتوں کا احتر امنہیں کرتا تھا۔ اس کے نز دیک ایک خدا (Aton) ہی واحد معبود تھا جے وہ سورج کی صورت میں بیان کرتا تھااورا پنے اس معبود کے نام پراس نے اپنا نام'' اخن ایتون'' رکھا ہوا تھا۔اس نے اپنا دربار بتوں کی پرستش کرنے والے مذہبی پروہتوں سے دور قائم کرلیا تھا اس جگه کواب الامارنه (El-Amarna) کہتے ہیں' (34)-

باپ کے انتقال کے بعد نو جوان آمن حوت چہارم پر بہت دباؤ ڈالا گیا۔اس دباؤ کا سبب

مصر کے روایق مشر کا نہ اور کثیر معبودی نہ ہب کے مقابلے میں ایک نے تو حیدی نہ ہب کا پر چار تھا اور بید کہ وہ زندگی کے ہر مسئلے میں واضح تبدیلی لا نا چاہتا تھا۔ مگر نہ ہبی رہنما اسے اس نہ ہب کے پیغام کی تبلیغ کی اجازت دینے پر تیار نہ تھے۔ اس پر وہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت تھیبس (Thebes) کے شہر سے نکل کرتل الا مار نہ کے مقام پر آ کرقیام پذیر ہوگیا۔ یہاں اس نے اخن ایتون کے نام سے ایک نیا اور جدید شہر آباد کیا۔ آمن حوت چہارم نے اپنا نام جس کا مفہوم ''آ من کی رحمت' تھابدل کر''اخن ایتون' بعنی ''ایتون کا مطبع'' رکھایا۔ مصری کثیر المعبودی عقائد کے مطابق ایمن سب سے بڑے معبود کا نام تھا جبکہ آمن حوت کے مطابق ایتون آسانوں اور زمینوں کے خالق کا نام جے بعنی صفات کے لحاظ ہے اے ''اللہ'' ہے مما ثابت تھی۔

آمن حوت کی سرگرمیوں ہے مصر کے مذہبی پیشوا ناراض تو تھے ہی ،اس دوران پیدا ہونے والے ایک معاشی بحران سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے آمن حوت سے اقتدار چھینے کا مضوبہ بنایا حتی کہ ایک سازش کے ذریعے اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔اس طرح بعد میں آنے والے فراعین مذہبی پیشواؤں کے اثر ورسوخ کے سامنے بڑے محتاط تھے۔

''اخن ایتون' کے بعد عسکری پس منظر رکھنے والے فرعون اقتد ارمیں آتے رہے۔انہوں نے پرانے مشرکانہ ندہب کے فروغ میں بھر پور کر دارا داکیا۔ کم وہیش ایک سوسال بعد رامیسس دوم تخت نشین ہوا جومصری تاریخ کا طویل ترین دور رکھنے والاحکمر ان تھا۔ اکثر موزجین کے نزدیک رامیسسٹ دوم ہی بنی اسرائیل کے بچوں کوفتل کرنے اور حصرت موکی النظیم کے خلاف جنگ کرنے والاحکمران تھا (35)۔

## حضرت موى القليكال كى بعثت

اپنی شدیدسرکشی کے باعث قدیم مصری اپنے بت پرستانہ عقائد چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔
اگر چہوقٹا فو قٹا کی اہلِ حق انہیں خدائے واحد کی عبادت کی طرف بلاتے رہے گرآل فرعون اپنی
گراہی ہے ہی چیئے رہے۔آخر میں حضرت موی الفیلی اللہ کے رسول بن کر آئے۔ کیونکہ اب
مصری قوم ایک طرف تو اپنے مشر کا نہ نہ بہ اور بت پرسی میں حدسے بڑھ گئی تھی تو دوسری طرف
انہوں نے بنی اسرائیل کو بھی غلام بنالیا تھا۔ حضرت موی الفیلی کو اہلِ مصر کے سامنے دعوت حق

تباه شده اقوام \_

ر کھنے اور آلِ بنی اسرائیل کوغلامی سے نجات دلانے وراوحق دکھانے کاعظیم مثن سونیا گیا۔قر آن حکیم کےمطابق:

نَتُلُوا عَلَيْكَ مِنُ نَبَا مُوسَى وَفِرُعُونَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّوَمِنُونَ ٥ إِنَّ فِرُعُونَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّوَمِنُونَ ٥ إِنَّ فِرُعُونَ عَلَا فِي الْاَرُضِ وَجَعَلَ اَهُلَهَا شِيَعًا يَّسُتَضُعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمُ يُذَبِّحُ اَبُنَآءَهُمُ وَيَسْتَحُى نِسَآءَهُمُ لِإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٥ وَنُرِيدُ اَنُ يُذَبِّحُ اَبُنَاءَهُمُ وَيَسْتَحُى نِسَآءَهُمُ لِأَرْضِ وَنَجُعَلَهُمُ اَيُمَةً وَّنَحُعَلَهُمُ اللَّهُ مَ فِي الْاَرْضِ وَنَجُعَلَهُمُ اَيُمَةً وَّنَحُعَلَهُمُ الْوَارِيْنِينَ ٥ وَنُم مَعَلَهُمُ اللَّهُمُ فِي الْاَرْضِ وَنُرِي فِرُعُونَ وَهَامِنَ وَجُنُودَهُمَا الْوَارِيْنِينَ ٥ وَنُم مَا كَانُوا يَحُذَرُونَ ٥ (القصص ١٦-٣)

''ہم آپ کومویٰ وفرعون کا کچھ واقعدان لوگوں کے لیصحیح سے تی ہیں جوایمان رکھتے ہیں۔ فرعون زمین میں بہت بڑھ گیا تھا اوراس نے وہاں کے لوگوں کومختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا جس کے بیٹوں کووہ ذیج کر دیتا تھا اوران کی عورتوں کوزندہ رکھتا تھا۔ یشک وہ زمین میں بڑی خرائی پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔

اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پراحسان کریں جن کوملک میں بالکل کمز ورکر دیا گیا تھااور سیہ کہ ان کوسر دار بنادیں اوران کووارث بنادیں۔

اوران کوقوت بخشیں اور فرعون اور ہامان اوران دونوں کےلشکروں کوان کے ہاتھوں وہ دکھا دس جس کا ان کوڈرتھا'' ۔

فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ہڑھنے ہے روک رہاتھا۔اور ہرنے پیدا ہونے والے پچے
کو آل کر دیتا تھا۔اس لیے اُلو ہی رہنمائی کے تحت حضرت موٹی انظیادی کی ماں نے آپ کو پیدا ہوتے
ہی ایک صندوق میں ڈالا اور پانی میں ڈال دیا۔اس طرح آپ فرعون کے کل تک پہنچے گئے۔قرآن
حکیم نے اس مضمون کواس طرح بیان کیا ہے:

وَاوَحَيُنَآ اِلِّي أُمِّ مُوسِنِي اَنُ أُرْضِعِيُهِ ۚ فَاِذَا خِفُتِ عَلَيْهِ فَالُقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْافِيُ وَكَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَكَا اللَّهِ وَكَا اللَّهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ٥ وَلَا تَحْافِيُ وَكَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَعَدُوًّا وَّحَزَنًا طَالِّ فِرُعَوُنَ وَهَامِنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَطِئِينَ ٥ وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرعَوُنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ طَ

\_ تباه شده اقوام \_

لَاتَقُتُلُوهُ وَ عَسَى اَنُ يَّنُفَعَنَآ اَوُنَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَّهُمُ لَا يَشُعُرُونَ٥ (ا<sup>لقصص</sup>ـــ2-٩)

''چنانچے ہم نے مویٰ کی ماں کو تھم بھیجا کہ اس کو دودھ پلاتی رہ پھر جب تہمیں اس کے متعلق اندیشہ پیدا ہوتو اے دریا میں ڈال دینا اور نہ تو خوف کرنا اور نہ ہی شمگین ہونا۔ ہم اے تمہارے یاس زندہ وسلامت پہنچادیں گے۔اوراس کو پنجبروں میں سے بنادیں گے۔

پھر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھالیا تا کہ وہ ان کے لیے ان کا دشمن اور باعث غم ہے۔ بے شک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر ہے بڑی چوک ہوئی۔

اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ تو میر ہاور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہاں کو قتل نہ کرنا۔ ہوسکتا کہ یہ بھارے کا م آئے یا ہم اے اپنا بیٹا ہی بنالیں اور ان کو انجام کی خبر نہتھی'۔ فرعون کی بیوی نے حضرت موٹی النگ کو قبل ہونے سے بچایا اور اپنا بیٹا بنالیا۔ اس طرح آپ نے اپنا بچپن فرعون کے کل میں گزارا۔ یہ اللہ کی تائیرتھی کہ آپ کی والدہ دایہ بن کر کل میں بہنچ گئیں۔

نوجوان ہونے کے بعدایک دن موی اللہ نے دیکھا کہ ایک مصری بی اسرائیل کے ایک فرد کواذیت دے رہا ہے۔ آپ نے بچاؤ کراتے ہوئے جب مصری کوایک مکہ ماراتو وہ وہ ہیں مر گیا۔ اس کے باوجود کہ آپ فرعون کے کل میں رہ رہ تھے اور ملکہ نے آپ کوا پنا بیٹا بنایا ہوا تھا شہر کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ آپ کی سزاموت ہونی چاہئے۔ یہ سنتے ہی حضرت موی اللہ مصر کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ آپ کی سزاموت ہونی چاہئے۔ یہ سنتے ہی حضرت موی اللہ تعالی نے آپ سے براو راست کلام سے مدین چلے گئے۔ مدین میں قیام کے آخری ایام میں اللہ تعالی نے آپ سے براو راست کلام کیا اور آپ کومنصب نبوت عطافر مایا۔ آپ کو تھم ہوا کہ واپس فرعون کے پاس آئیں اور اسے دین اللہ کا پیغام پہنچا میں۔

#### فرعون كادربار

حضرت موسیٰ الفیہ اور ہارون الفیہ تھم الٰہی کی تغیبل میں فرعون کے پاس گئے اوراس تک دینے حق کا پیغام پہنچایا۔انہوں نے فرعون کو بنی اسرائیل کے بچوں پرظلم کرنے سے منع کیا اورانہیں اپنے ساتھ جانے دینے کا کہا۔ بیامر فرعون کے لیے نا قابل برداشت تھا کہ وہ موسیٰ جوفرعون کے

تباه شده اقوام 🗕





غلامی کا شکار وہ لوگ جن پرفرعون ظلم کرتا تھا۔ان سے بڑے بڑے تھیراتی کام لئے جاتے تھے۔ بنی اسرائیل بھی ان اقلیتوں میں شامل تھے۔اُوپر والی تصویر میں بنی اسرائیل ایک معبد کی تھیر میں مصروف ہیں جبکہ بیچے والی تصویر میں بنی اسرائیل ایک تھیراتی منصوبہ شروع کرنے ہے قبل تیاری کررہے ہیں۔ یہاں غلام آگ پر اینٹیں اور دوسرا تھیراتی سامان ٹیار کررہے ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

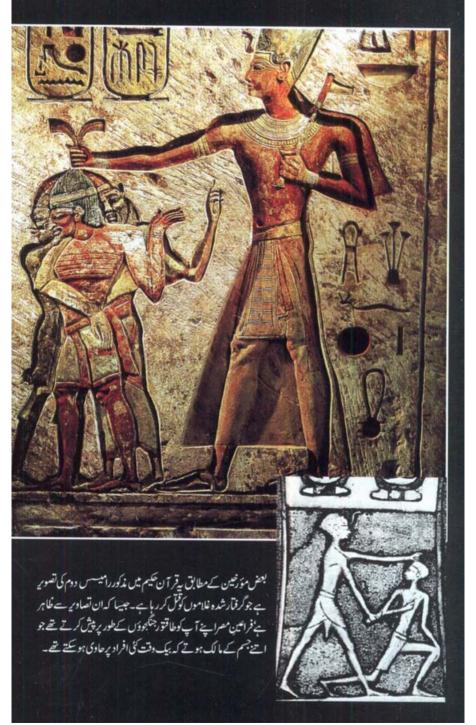

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

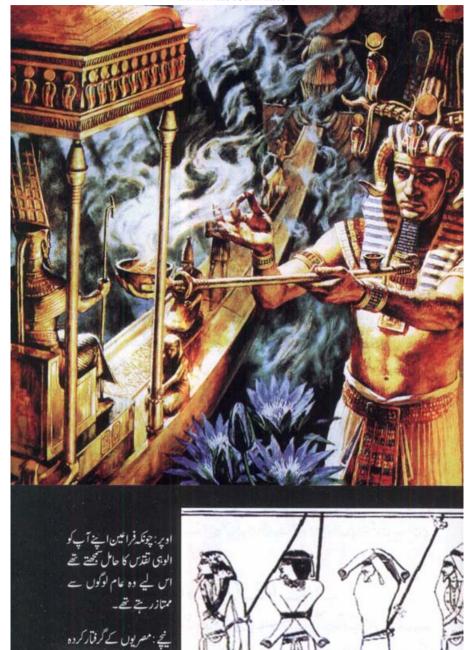

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جنگی قیدی موت کی سزا ملنے کا

انتظار كررى ييل-

محل میں پرورش پا تا رہااور فرعون کا مکنہ جانشین بھی تھااس سے اس طرح مخاطب ہو۔ فرعون نے آپ برنا شکرے بین کاالزام لگایا:

ُ قَالَ ٱلْمُ نُرَبِّكَ فِيُنَا وَلِيُدًا وَّلِبِثُتَ فِيُنَا مِنُ عُمُرِكَ سِنِيُنَ 0 وَفَعَلُتَ فَيُنَا مِنُ عُمُرِكَ سِنِيُنَ 0 وَفَعَلُتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي فَعَلُتَ وَٱنْتَ مِنَ الْكَفِرِيُنَ 0 (الشراء-١٨-١٩)

''فرعون بولا: اےمویٰ! کیا ہم نے تمہیں پالانہیں؟ اورتم اپنی عمر کے کئی برس ہمارے ساتھ رہےاورتم نے اپناوہ کام کیا جو کیا تھااور بے شک تم بڑے ناشکر گزار ہو''۔

فرعون جذباتی ہتھکنڈ ہے استعمال کر ہے آپ پر قابو پانا چاہتا تھا۔ وہ اس بات پر کہ اس نے اور اس کی بیوی نے موٹی القائل کی پرورش کی تھی، آپ سے اطاعت وفر ما نبر داری کا تقاضا کر رہا تھا۔ چونکہ حضرت موٹی القائل نے بیسب کچھ مصری قانون کے مطابق خت سزا کا موجب بن سکتا تھا۔ اس طرح جذباتی فضا پیدا کر کے فرعون حضرت موٹی القائل کومتا اثر کرنے کے ساتھا ہے درباریوں کی جمایت بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔

مگروہ دعوت حق جے حضرت موی الطبی کے کرآئے تھے اتی پراٹرتھی کہ فرعون کی حیثیت ایک عام آدمی کی ہو گئے۔ کیونکہ اس دعوت حق سے بیدامر واضح ہو چکا تھا کہ فرعون خدانہیں اور اسے حضرت موی الطبی کی اطاعت کرناتھی ۔علاوہ ازیں آل اسرائیل کور ہا کرنے اور موی الطبی کے ساتھ جانے کی اجازت دینے پر بھی اس کی افرادی قوت میں نمایاں کی ہور ہی تھی جواس کے لیے علین معاشی بحران کا باعث بن سمی تھی۔ ان اسباب کی وجہ سے فرعون نے دعوت موسوی پر کوئی قوجہ نہ دی۔ اس نے آپ کا نمال اڑا نا شروع کر دیا اور لا یعنی سوالات پوچھ کرموضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے موی الطبی اور ہارون الطبی پر باغی ہونے اور سیاسی مقاصد کے لیے کام کرنے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے دینِ حق کی بیروی سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر کرے تکلیف اور مشکلات بھی مسلط کیں۔

## فرعون اوراس کے پیرو کاروں پرآنے والے عذاب

فرعون اوراس کا قریبی حلقہ بت پرتی اور آباء واجداد کے گمراہ کن ندہب پراس حد تک ہٹ دھرمی سے کار بندتھا کہ اسے ترک کرنے کا تصور بھی ان کے لیے محال تھا۔مویٰ النظیٰ کے دوواضح

تباه شده اقوام —

#### www.KitaboSunnat.com



#### رامیسس دوم اپنی جنگی گاڑی میں سوار دشمنوں کا تعاقب کر رہاہے۔ دیگر کئی تصاویر کی طرح فرعون کی بہادری کے اظہار کے لیے بید خیالی تصویر بنائی گئی۔



جنگ کاوش کا منظر۔ یہ جنگ اور مصلط کے درمیان ہوئی۔ مصری تاریخ میں اس جنگ کا فاتح مال نکہ وہ بمشکل حال کا جالے کا خات کے حال کا جال کا حال کا جال کا حال کا حال

1174

\_ تباه شده اقوام

معجزے، آپ کا چیکتا ہوا ہاتھ اور اژ دھا بن جانے والاعصا بھی انہیں اپنے تو ہمّاتی دین سے نہ ہٹا سکے۔ بلکہ وہ اپنے کفریر مزید جم گئے اور کہنے لگے:

وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنُ ايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَالا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ٥ (الاعراف ١٣٢٠)

''اوروہ کہنے لگے کہتم کیے بھی نشان لے آؤجس ہے ہم پر جادوکر دولیکن ہم تو تم پر ہرگز ایمان خدائنس گے''۔

مصریوں کے اس رویے کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان پر سلسل عذاب بھیج جن میں سے ہر ایک علیحدہ معجزے کی حیثیت رکھتا تھا اور اس طرح آخرت کے دائمی عذاب سے پیشتر دنیا میں بھی ان کوعذاب کا مزہ چکھایا۔ ان عذابوں میں سے پہلاخشک سالی اور فسلوں کی تباہی کا عذاب تھا۔ اس بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے'' ہم نے فرعون کے لوگوں پر قحط (کے کئی سال) اور فسلوں کی بربادی مسلط کردی کہ شایدوہ اس طرح نصیحت پاجائیں۔ (سورۃ الاعراف: ۱۳۰)

چونکہ مصریوں کے زرقی نظام کی بنیاد دریائے نیل پرتھی اس لیے وہ قدرتی حالات کی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے تھے۔ مگر دعوت حق سے انکار کے سبب ان پرایک غیر متوقع تباہی آئی۔ دریائے نیل کا پانی اچا تک بہت ہی کم ہو گیا اوران کے زرقی علاقوں میں آبیا شی کرنے والی نہریں خشک ہو گئیں۔ اس طرح فرعون اوراس کے حواریوں پر غیر متوقع بدحالی طاری ہوگئی۔ ان غیر متوقع برے حالات نے فرعون کا طنطنہ کم کر دیا۔ حالا تکہ اس کے حواریوں پر غیر متوقع بدحالی طاری ہوگئی۔ ان غیر متوقع برے حالات نے فرعون کا طنطنہ کم کر دیا۔ حالات نیا کہ اس کا بیحال تھا کہ :

وَنَادَى فِرُغُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوُمِ الْيُسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْاَنْهُرُ تَحُرَى مِنُ تَحْتِي تَ اَفَلَا تُبُصِرُونَ ٥٥ (الرَّرْفِ٥١)

''اور فرعون نے اپنی قوم میں پکار کرکہااے میری قوم کیا میرے ہاتھ میں مصری حکومت نہیں اوریہ نہریں جومیر مے کل کے یتیج بہدرہی ہیں کیاتم دیکھتے نہیں؟''

بجائے اس کے وہ ان حالات سے پچھ سبق حاصل کرتے انہوں نے حضرت مویٰ الطبیحۃ اور بنی اسرائیل کونچوست قرار دے دیا۔ کیونکہ ان پران کے آبائی مذہب کی تو ہمات کی حکمرانی تھی اس طرح انہوں نے اپنے لیےا یک بہت ہی بڑے عذاب کا متخاب کرلیا۔ یہ تکلیف تو ایک معمولی

تباه شده اقوام \_\_\_

آغاز تھی مگراس کے بعد تو عذاب کا ایک سلسله شروع ہو گیا۔ قر آن تھیم ان پرآنے والے مختلف عذا بول کواس طرح بیان کرتا ہے:

فَارُسَلُنَا عَلَيُهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ايْتِ مُّفَصَّلتِ سَفَاسُتَكُبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ٥ (١عراف ١٣٣٠)

'' پُس ہم نے ان پرطوفان اورٹڈی اور جو ئیں اورمینڈک اورخون واضح نشانیاں جیجیں ، پھر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ ہڑے نافر مان لوگ تھے''۔

فرعون اوراس کے حلقے پرآنے والے ان عذابوں کا تذکرہ قر آن حکیم کے علاوہ عہد نامہ ' قدیم میں بھی موجود ہے:

''اورتمام ملک مصرمیں خون ہی خون ہو گیا''۔ (اخراج۔۔۲:۱۷)

اورا گرتوان کو جانے نہ دے گا تو دیکھ میں تیرے ملک کومینڈ کوں سے بھر دوں گا۔اور دریا بے شار مینڈ کوں سے بھر جائے گا اور وہ آ کر تیرے گھر میں، تیری آ رام گاہ میں، تیرے پلنگ اور تیرے ملازموں کے گھروں، تیری رعیت، تندوروں اور آٹا گوندھنے کے گنوں میں گھتے پھریں گے۔(اخراج۔۲:۸۔۳)

تب خداوند نے مویٰ ہے کہا ہارون ہے کہہ کہ لاکھی بڑھا کرز مین کی گردکو مارتا کہ وہ تمام ملک مصرمیں جو ئیں بن جائے۔(اخراج۔۱۶:۸)

اورٹڈیاں سارے ملکِ مصر پر چھا گئیں۔اوروہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا۔اوران کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے بھی ایسی ٹڈیاں آئیں نہ ان کے بعد پھر بھی آئیں گی۔ (اخراج۔• ۱:۱۲)

تب جادوگروں نے فرعون ہے کہا کہ بیہ خدا کا کام ہے، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداوند نے کہد یا تھااس نے ان کی نہ تن ۔ (اخراج۔ ۱۹:۸)

آلِ فرعون پران تکالیف کا نزول جاری رہاجتیٰ کہان پر پچھ عذاب ان کے معبودوں کی صورت میں آئے۔مثلاً انہوں نے دریائے نیل اور مینڈکوں کو تقذیں میں خدائی درجہ دے رکھا تھا۔وہ ان سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ گرانہوں نے انہیں ان کے معبودوں کی شکل میں عذاب سے دوجارکیا تا کہ وہ اپنی غلطیوں کا احساس کر کے ان کا از الدکرسکیں۔

\_\_ تباه شده اقوام \_\_\_\_\_

عہد تامہ تعدیم کے تشاریس کے مطابق دریائے میں کا پاگی ان کے کیے تون میں بدل جاتا تھا۔اور جب وہ پانی لیتے تو وہ جے ہوئے سرخ مواد میں بدلا ہوتا۔ بعض تو ضیحات کے مطابق اس سرخ رنگ کی وجہ ایک مخصوص قتم کا بیکٹیریا تھا۔

مصریوں کے لیے دریائے نیل زندگی کا سرچشمہ تھا۔ دریائے نیل میں کوئی بھی خرابی پورے مصر کی موت کے مترادف تھی۔اگر دہ بیکیٹر یا سارے دریائے نیل کوسرخ کر دیتے تو اس پانی کو استعال کرنے والا ہر خض اس بیکٹیریا کے اثر سے بیار بڑجا تا۔

عالیہ تحقیقات کے مطابق سرخ رنگ کی وجہ پروٹو زوا (Protozoan)، زوپلا نکھان (Dinytoplankton) اور ڈائنو نیجی کیش (Zooplankton) ہتا نے پانی کی المیحی فائٹو پلا نکھان (Dinof lagellates) ہیں۔ بیتمام پروٹو زوا فیکس اور پودے پانی کی آئیجی کوئم کردیتے ہیں اور اس میں ضرررسال زہر ملے مادے پیدا کردیتے ہیں جو چھلیوں اور مینڈکوں کے لیے مہلک ہیں۔ انجیل میں ''اخراج'' کی تفصیلات کا حوالہ دیتے ہوئے بیشنل میر بین فشریز سروس کے ماہر پیٹریشااے ٹیمٹر میں نفشریز سروس کے ماہر کی فائٹو پلائکان کی ۱۰۰۰ قاتسام میں ہے ۱۵ اقسام زہر ملی ہیں جو سمندری حیات کے لیے مہلک ہو کہ فائٹو پلائکان کی ۱۰۰۰ قاتسام میں ہے ۱۹ اقسام زہر ملی ہیں جو سمندری حیات کے لیے مہلک ہو کتی ہیں۔ کینڈ اے تحکمہ صحت کے ایون کی ڈائ ٹو کار مائکل (Ewen C.D.Todd) ای اشاعت میں تاریخی حوالوں سے لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف و باؤں کا باعث بنے والے مخصوص فائٹو پلا نکھان تاریخی حوالوں سے لکھتے ہیں۔ ڈبلیو ڈبلیو کار مائکل (W.W. Carmichael) اور آئی آرفا لکار زرکیا ہے۔ نارتھ کیرولینا سٹیٹ یونیورٹی کے آبی ماحولیات کے ماہر جون ایم برخولڈر ماکسا کے دریاؤں کے دومانے میں پائے جانے والے ڈائنو فلیجلیٹ کے ماہر جون ایم برخولڈر (Dinof lagellate) کا تذکر دوکیا ہے جسے مجھیلیاں مرجاتی ہیں فائٹو ہیں (36)۔

فرعون کے زمانے میں اس طرح کے واقعات مسلسل وقوع پذیر ہوئے۔اس طرح جب دریا کا پانی زہر بلا ہوا تو مجھلیاں بھی مرگئیں۔اورمصریوں کی غذائیت کا ایک اہم ذریعہ ہوگیا۔ جب شکارخورمچھلیاں ختم ہوگئیں تو مینڈکوں کی نسل تیزی سے بڑھنے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ جب دریائے نیل میں مینڈک حدسے زیادہ بڑھ گئے تو دریا کے زہر ملے ماحول سے نکلنے کے لیے جب دریائے نیل میں مینڈک حدسے زیادہ بڑھ گئے تو دریا کے زہر ملے ماحول سے نکلنے کے لیے

. تباه شده اقوام —

وہ باہر کی وادی میں اٹد پڑے اور باہر مرنے اور گلنے سڑنے لگے۔ دریائے نیل اوراس کا اردگرد کا ماحول گندگی سے بھر گیااور دریا کاپانی پینے یا نہانے دھونے کے قابل ندر ہا۔ مینڈگوں کے تم ہوجانے سے مختلف قتم کے حشرات مثلاً ٹڈی اور جو تیس وغیرہ عام ہوگئے۔

گراس تمام تباہی اور عذاب کے حالات کے باوجود فرعون یااس کی قوم نہ ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور نہ ہی انہوں نے اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور گمراہی و کفر کی روش کو ترک کیا۔ بلکہ اپنی منافقا نہ ذہنیت کی وجہ سے انہوں نے حضرت موٹی النظامی اور اللہ تعالی کو دھوکا دینے کی کوشش کی۔ جب ان پریہ خوفنا ک عذاب آیا وہ فوراً حضرت موٹی النظامی کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا کہ وہ انہیں اس عذاب سے خات دلائیں۔

''اور جبان پرکوئی عذاب نازل ہوتا تو کہتے:اےموکیٰ!اپنے رب ہے ہمارے لیے دعا کرواس عہد کے سبب جواس نے تم سے کر رکھا ہے۔اگر تم نے ہم سے عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور تم پرایمان لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔

پھر جب ہم ایک مدت کے لیےان سے عذاب دور کر دیتے جس تک انہیں عذاب پہنچنا تھا تواس دفت وہ عبد توڑنے لگتے''۔

#### مصرسے اخراج

حضرت موی النظی نے فرعون اوراس کی قوم کواللہ کا پیغام پہنچایا اور سرتانی کی صورت میں سخت عذاب سے ڈرایا مگر جوابا انہوں نے بعناوت کی روش اختیا کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا۔ اب اللہ کی طرف سے ان کے لیے ذلت آمیز انجام تعین کر دیا گیا۔ حضرت موی النظی کواس طرح اطلاع دے دی گئی:

وَاَوْحَيُنَآ إِلَى مُوسَى اَنُ اَسُرِ بِعِبَادِي ٓ إِنَّكُمُ مُتَّبِعُونَ ٥ فَاَرُسَلَ فِرُعَوُنُ

فِي الْمَدَآئِنِ خِشِرِيُنَ 0 إِنَّ هَوُّلَاءِ لَشِرُذِمَةٌ قَلِيلُونَ 0 وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآئِظُونَ 0 وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآئِظُونَ 0 وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآئِظُونَ 0 وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآئِظُونَ 0 وَالْكَنُوزِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ 0 كَالْلِكَ طَ وَاوُرَتُنْهَا بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ 0 فَاتَبَعُوهُمُ مُّشُرِقِينَ 0 فَلَمَّا تَرَآءَ الْحَمُعْنِ قَالَ اَصْحِبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُرَكُونَ 0 (الشراء ٢٥٥–١١)

'''اورہم نے مویٰ کی طرف وحی جمیجی کہ میرے بندوں کو لے کررات کونکل جائے بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔

> الغرض فرعون نے شہروں میں نقیب ہیںجے۔ بلاشبہ بیاوگ ایک چھوٹی می جماعت ہیں۔ اورانہوں نے ہمیں بہت غصد دلایا ہے۔ لیکن بلاشبہ ہم سب ایک مضبوط جماعت ہیں۔ اس طرح ہم نے ان کو باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا۔ اوران کے خزانوں سے اور عمدہ مکانوں سے اس طرح ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کوان کا مالک بنادیا۔ پس دن نکلتے بی ان کا پیچھا کیا

پھر جب دونوں جماعتیں مقابل ہو ئیں تو مویٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گے'۔ ان حالات میں جب بنی اسرائیل نے سمجھا کہ وہ پکڑے گئے اور فرعونیوں نے سمجھا کہ وہ

ابھی بنی اسرائیل پر گرفت کرلیں گے حضرت موی النظیمی نے اللہ کی مدد ونصرت پریقین کرتے ہوئے فرمایا:

قَالَ كَلَّا طَالَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُدِيُنِ ٥ (الشعراء ٢٢)

'' فرمایا: ہرگز نہیں۔میرا پروردگارمیرے ساتھ ہےوہ مجھے راہ نجات بتادے گا''۔

اس وقت الله تعالیٰ نے دریا کو بھاڑتے ہوئے مویٰ الطبیۃ اور بنی اسرائیل کو بچالیا۔ جب

بنى اسرائيل گزرگئة قوغون اوراس كى قوم پردريا كاراسته بند ہوگيا اور وه غرقاب ہوگئے:

فَاوُحَيُنَا إلى مُوسَى أَنِ اضْرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ لَ فَانُفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرُو كَالطَّوُدِ الْعَظِيمِ وَازُلَفُنَا ثَمَّ الْاحْرِيْنَ ٥ وَٱلْتَحَيْنَا مُوسَى وَمَنُ مَّعَةً

بناه شده اقوام \_\_\_

اَجُمَعِيْنَ 0 ثُمَّ اَغُرَقُنَا الْاحْرِيُنَ 0 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً طوَمَا كَانَ اَكْتُرُهُمُ مُّوْمِنِيْنَ0 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ0 (الشراء ٢٨-٢٨)

'' چنانچہ ہم نے مویٰ کی طرف وجی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر ماروتو دریا بھٹ گیا اور ہر ککڑا پانی کے ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہوگیا۔

> اورہم نے دوسرول کوبھی وہاں پہنچادیا۔ اورہم نےمویٰ اوران کےسب ساتھیوں کو بچالیا۔ پھردوسروں کوڈیودیا۔

ہے شک اس میں (اللہ کی قدرت کی ) بڑی نشانی ہے۔اوران میں اکثر ایمان لانے والے تھے ہی نہیں ۔

اوربے شک آپ کارب ہی براغالب رحم والا ہے"۔

حضرت موی اللی کے عصامیں بھی بہت ہی مغزانہ خصوصیات تھیں۔ پہلی وی گے دوران الله تعالی نے اسے سانپ میں بدل دیا تھا۔ اور پھراس سانپ نے فرعون کے جادوگروں کے تمام جادوائی مظاہر کونگل لیا تھا۔ اب پھراس عصا سے حضرت موی اللی نے دریائے نیل کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ عصاحضرت موسی اللیہ کوعطا ہونے والا ایک عظیم ترین معجز وتھا۔

## کیا پیوا قعہ بحیرہ روم کے ساحل یا بحیرہ احمر میں پیش آیا؟

حضرت موی النظامی نے کس مقام پر دریا کو دو حصوں میں تقسیم کیا اس پرکوئی واضح نقطہ نظر موجود نہیں۔ چونکہ قر آن حکیم میں اس کی کوئی تفاصیل مذکور نہیں ہیں اس لیے اس بارے میں صحیح رائے قائم نہیں کی جاسکتی بعض شواہد کے مطابق بید واقعہ صر کے بحیر ہ روم (Mediterranean کے مطابق: Sea) کے مطابق:

(Sea) کے سواحل پر پیش آیا۔ انسائیکلو پیڈیا جو ڈیشا (Encyclopedia Judaica) کے مطابق:

(اکٹر محققین کے نزدیک بنی اسرائیل کے اخراج کا واقعہ بحیر ہ روم کے سواحل پر واقع بحیر ہ احمر (Red Sea) کی ایک ساحلی جھیل پر پیش آیا" (37)۔

ڈیوڈ بن گوریان (David Ben Gurion) کے مطابق بیواقعدرامیسس دوم کے دور کرانی میں قادیش (Kadesh) کی شکست کے بعد پیش آیا۔عہد نامۂ قدیم کی کتاب اخراج کے

\_\_ نتباه شده اقوام \_\_\_\_

مطابق میہ واقعہ وادی کے شال میں میکڈول (Migdol) اور بال زیفون (Beal-Zephon) کےعلاقے میں پیش آیا (38)۔

اس نقط عنظر کا انحصار عہد نامہ تدیم پر ہے۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب اخراج کی تشریحات کے مطابق فرعون بحیرہ احمر میں غرقاب ہوا تھا۔ اس نقط نظر کے حامل اوگوں کے مطابق لفظ Sea of Reeds اصل میں Sea of Reeds لینی سرکنڈوں کا سمندر ہے۔ چونکہ اس کی Red Sea کے ساتھ مما ثلت ہے سواکٹر مقامات پراس سمندر ہے۔ چونکہ اس کی Red Sea کے ساتھ مما ثلت ہے سواکٹر مقامات پراس سے بحیرہ احمر مرادلیا گیا مگر Sea of Reeds سے مراد بحیرہ اور مے مصری سواحل بیں عبد نامہ قدیم میں حضرت موٹی الفیلی کے دوران سفراختیار کردہ راستوں کے ذکر میں مگیڈ ول اور بال زیفون کے الفاظ بھی استعال ہوئے ہیں اور بیعلاقے مصر کے سواحل میں وادئ نیل کے شال میں واقع ہیں۔ Sea of Reeds کے تذکر سے سے اس بات کوتقویت ملتی ہے کہ شاید بیروا قعہ سواحل مصر پر پیش آیا کیونکہ اس علاقے میں ساحل پر پانی کی موجودگی کے سب کثرت سے سرکنڈ سے پیرا ہوتے ہیں۔

## فرعون اوراس كالشكر كي غرقاني

قرآن علیم ہمیں بحیرہ احمر کے دوحصوں میں تقییم ہوجانے کی خبر دیتا ہے۔ قرآن علیم کی تفصیلات کے مطابق حضرت موٹی النگی مصر سے بنی اسرائیل کے ہمراہ روانیہ ہوئے۔فرعون کے لیے بیامرنا گوارتھا کہ بنی اسرائیل اس کی اجازت کے بغیر حضرت موٹی النگی کے ہمراہ روانیہ ہوجا کیں۔وہ اپنے لشکر کے ہمراہ تعاقب کے لیے نکل بڑا:

> پس آج ہم تیراجسم بچائے دیتے ہیں تا کہ تو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے ایک نشان بن جائے (یونس ۹۲)

تباه شده اقوام \_

١٣٣

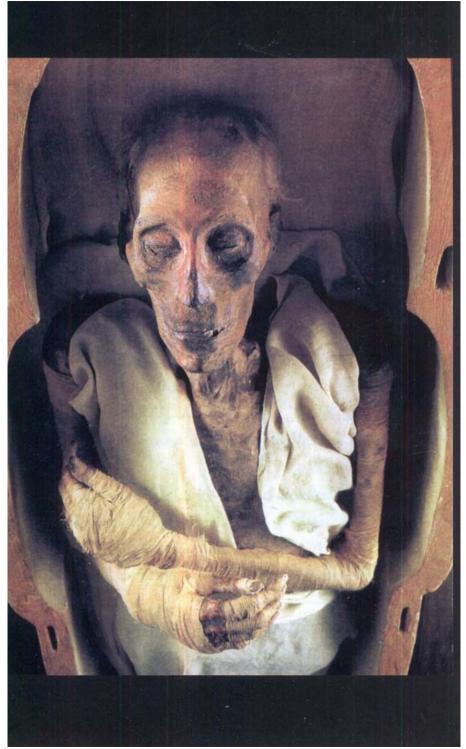

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَ خُوزُنَا بِبَنِي إِسُرَآئِيُلَ الْبَحْرَ فَاتَبَعَهُمْ فِرُعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُواط (يوس-٩٠)

''اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا۔ پھر فرعون اوراس کے لشکر نے سرکشی اور ظالماندا نداز سے ان کا پیچھا کیا''۔

جب حضرت موی اللی اور بنی اسرائیل دریا کے ساحل پر پنچے ۔ قریب تھا کہ فرعون اوراس کالشکر انہیں آ پیڑتا۔ اس منظر کود کیھتے ہی بنی اسرائیل حضرت موی اللی ہے شکایت کرنے گے۔ عہد نامۂ قدیم کے مطابق وہ حضرت موی اللی ہے کہنے لگے کہ وہ انہیں اپنے گھروں سے نکال کرموت کی طرف کیوں لے آئے۔ اگر چہوہ گھروں میں فرعون کے غلام تھے مگر زندہ تو تھے۔ اس منظر کوقر آن کیم نے یوں بیان کیا:

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمُعٰنِ قَالَ اَصُحْبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُرَكُونَ ٥ (الشعراء - ١٦) "پر جب دونوں جماعتیں مقابل ہوئیں تو مویٰ کے ساتھوں نے کہا (لو) ہم تو پر ے گئے"۔

حقیقت بیہ کہ بنی اسرائیل کی شکایت کا بیکوئی پہلا واقعہ نہ تھا بلکہ اس سے قبل بھی وہ بار ہا اس طرح کے گتا خاندرویے کا اظہار کر چکے تھے:

قَالُواۤ اُونِيُنَا مِنُ قَبُلِ اَنُ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعُدِ مَا جِئْتَنَا ﴿ قَالَ عَسَى رَبُّكُمُ اللهُ اللهُ عَدُوْ كَيُفَ تَعُمَلُونَ ٥ اَنُ يُّهُلِكَ عَدُوَّ كُمُ وَيَسُتَخُلِفَكُمُ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيُفَ تَعُمَلُونَ ٥ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّ كُمُ وَيَسُتَخُلِفَكُمُ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيُفَ تَعُمَلُونَ ٥

(الاعراف\_١٢٩)

"(بنی اسرائیل) کہنے گئے: اے مویٰ! ہمیں تمہارے آنے سے پہلے بھی تکلیفیں پہنچتی رہی میں اور تمہارے آنے کے بعد بھی'۔

مگر بنی اسرائیل کے اس رویے کے باوجود حضرت موی الطبیح کواپنی جدوجہد کے آغاز ہی سے اللّٰہ کی مدّد ونصرت پر پورا بھروسہ تھا۔اللّٰہ تعالیٰ کا حضرت موی الطبیح سے وعدہ تھا کہ ان کی ہر حال میں مدد کی جائے گی:

قَالَ لَا تُنحَافَآ إِنَّنِيُ مَعَكُمَآ اَسُمَعُ وَاَرْى0 (طلـ ٣٦) ''فرمایاتم مت ڈرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سنتا ہوں اور دیکیتا ہوں''۔

- نتباه شده اقوام —

124

جب حضرت موی الطبیع کا فرعون کے جادوگروں سے پہلی مرتبہ سامنا ہوا تو انہیں کچھ خوف محسوس ہوا (طلا ۔ ٦٤) اس پر اللہ تعالی نے فر مایا کہ خوف مت کھاؤ کیونکہ انجام کارغلبہ تہمیں ہی طلح الطلا ۔ ١٨) گویا معرکۂ حق و باطل کے ان مراحل سے بخیر وخو بی گزرنے کے لیے موی الطبیع کی بارگاہِ خداوندی سے تربیت کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی قوم کے پچھ لوگوں نے خوف محسوس کہا تو آپ نے فرمایا:

قَالَ كَلَّا طَإِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهُدِيُنِ ٥ (الشَّراء ٢٢)

''موی نے فرمایا: ہرگر نہیں ، میرا پروردگار میرے ساتھ ہوہ بجھراہ (نجات) دے گا''
اس پراللہ تغالی نے حضرت موی الطابی کووی کی کہ اپنا عصادریا کے پائی پر مارو۔ اس پردریا
دوحصوں میں تقسیم ہوگیا اور پانی کا ہر حصد دو عظیم پہاڑوں میں بدل گیا (الشعراء۔ ۱۳۳) جس وقت یعظیم واقعہ پیش آیا ہے دیکھتے ہی فرعون کو بجھ جانا چاہئے تھا کہ یہ فیجزہ عام انسان کے بس کی بات نہیں اور اس میں اُلوہی قدرت کار فرما ہے۔ وہی لوگ جنہیں ہلاک کرنے کے لیے فرعون تعاقب میں تھا، اُنہیں دریا راستہ دے رہا تھا۔ گو کہ اس بات کی کوئی حنانت نہتی کہ بنی اسرائیل کے گزر جانے کے بعد دریا کا پائی پھررواں دواں ہوجائے گا فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں دریا میں اثر گئے۔ شاید بیاس غیر معمولی صور تحال کا اثر تھا کہ فرعون اور اس کے لشکر کی فہم و فراست تک معظل ہوگئی اور وہ اپنی گمراہی میں استے بختہ تھے کہ اس سے کوئی سبق نہ لے سکے:
فراست تک معظل ہوگئی اور وہ اپنی گمراہی میں استے بختہ سے کہ اس سے کوئی سبق نہ لے سکے:
فراست تک معظل ہوگئی اور وہ اپنی گمراہی میں استے بختہ سے کہ اس سے کوئی سبق نہ لے سکے:
و خوزُنَا بِبَنْ بِیَ اِسْ مَرَآئِیُلَ الْبَحُرَ فَاتُبْعَهُمُ فِرُعَونُ وَ جُنُودُہُ وَ مُنُودُهُ وَ عَلَیْ اِسْ وَالْمَا وَ عَلَیْ اِسْ وَالْمَا وَ عَلَیْ اِسْ وَالْمَا وَ عَلَیْ اِسْ وَالْمَا وَ عَلَیْ وَ وَحُنُودُ وَ وَکُنُودُ وَ وَحُنُودُ وَ وَرَاسِ وَ وَالْمَا وَ وَالْمُورُونَ وَالْمَا وَالْمُورُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمِاسُونَ وَالْمُورُونَ وَالْمَاسُونَ وَرَاسُ وَالْمَاسُونَ وَالِیْمَاسُونَ وَالْمَاسُونَ وَالْمُورُونَ وَالْمُورُونَ وَالْمَال

''اورہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا۔ پھر فرعون اوراس کے لشکر نے بڑی سرکشی اور ظالماندا نداز سے ان کا چیجھا کیا''۔

فرعون كي خرى كمحات كوقر آن حكيم اس طرح بيان كرتا ب:

حَتِّىٰ إِذَآ اَدُرَكَهُ الْغَرَقُ لا قَالَ امْنُتُ أَنَّهُ لَآ اِللهَ اِلَّا الَّذِي امَنَتُ بِهِ بَنُوَّا ا اِسُرَآئِيُلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسُلِمِيُنَ٥ (يَاشٍ-٩٠)

''جب فرعون (اپنی فوج سمیت) ڈو ہے لگا تو بولا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سواجس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کوئی معبود نہیں اور میں فرما نبر داروں میں شامل ہوتا ہوں''۔

\_\_ شباه شده اقوام \_\_\_\_

یہاں موک الفی کا ایک دوسرام عجزہ بھی موجود ہے جس کی یا دقر آن حکیم کی درج ذیل آیت دلاتی ہے:

وَقَالَ مَوْسَى رَبَّنَا إِنَّكَ اتَيُتَ فِرُعَوُنَ وَمَلَاهُ زِيُنَةً وَّامُوالًا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَالِارَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنُ سَبِيلِكَ ، رَبَّنَا اطُمِسُ عَلَى اَمُوالِهِمُ وَاشُدُدُ عَلَى الدُّنْيَالِارَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنُ سَبِيلِكَ ، رَبَّنَا اطُمِسُ عَلَى اَمُوالِهِمُ وَاشُدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْاَلِيُمَ ٥ قَالَ قَدُ أُجِيبَتُ دَّعُوتُكُمَا فَلُو يُعِمُ وَلَا يَعْلَمُونَ ٥ (يُوْسِ-٨٨-٨٩)

''اورمویٰ نے عرض کی:اے ہمارے پروردگارتونے فرعون اوراس کے سرداروں کوسب عیش کی چیزیں اور دنیا کی زندگی میں مال دیا ہے۔اے ہمارے پروردگاراس لیے کہ یہ تیری راہ سے لوگوں کو بہکادیں۔اے پروردگاران کے مال ومتاع کو برباد کردے اوران کے دلوں کو سخت کردے کہ جب تک بیدردناک عذاب شدد کچھ لیس ایمان شدائیں۔

(الله نے)فرمایا:تم دونوں کی دعاؤں کوشرف قبولیت بخشا جاچکا، پس تم ٹابت قدم رہنااور نادانوں کی راہ پر نہ چلنا'' ۔

ان آیات سے بالکل واضح ہے کہ حضرت موی النظامیٰ کوان کی دعا کے جواب میں بیہ بتا دیا گیا تھا کہ فرعون اس وقت ہی ایمان لائے گا جب وہ عذاب کودیکھ لے گا جب فرعون پانی میں غرق ہونے لگا تو اس نے اللہ پر ایمان کا اقر ارکیا۔ مگراس کا بیرومیّہ غیر مخلصانہ اور منی برکذب تھا۔ عین ممکن ہے کہ وہ خودکوڈ و بنے سے بیجانے کے لیے بیا قر ارکر رہا ہو۔

ای لیے آخری کمحے پرایمان کواللہ نے قبول نہ کیا۔اب فرعون اوراس کالشکرعذاب سے نہ زیج سکتے تھے:

المَّنْ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ 0 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ الْبَاسِ عَنُ الْيَتَا لَعْفِلُونَ ٥ لِيَنَا لَعْفِلُونَ ٥ لِيَنْ النَّاسِ عَنُ اليِّنَا لَعْفِلُونَ ٥ لِيَنَا لَعْفِلُونَ ١ لِيَنَا لَعْفِلُونَ ١ لِيَنْ ١ لَيْنَا لَعْفِلُونَ ١ لَهُ اللَّهُ اللَّ

''اب(ایمان)ادعویٰ)اوراس سے قبل نافر مانی پر تلار ہا۔اورتو (تق) بمیشہ مفسدوں میں رہا۔ پس آج ہم تیراجم بچائے دیتے ہیں تا کہ تو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے ایک نشان بن جائے۔اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں پر توجہ نہیں کرتے''۔

تباه شده اقوام \_\_\_

قرآن عَيْم بهيں بتا تا ہے كفرعون اوراس كالشكرا ہے انجام ہدوچارہوئے چونكہ فرعون اوراس كالشكر كفروعناد (يۇس - ۹)، گناه (القصص: ۸)، سرشى (القصص: ۴۰) ہے مرتكب اورالله كخصور حاضرى سے انكار كرنے والے (القصص: ۳۹) ہے، سوانہيں سخت عذاب سے دوچاركيا گيا۔ سواللہ نے فرعون اوراس كے حاميوں كو گھروں سے نكالا اور دريا بردكر ديا (القصص: ۴۰) ان كا بيانجام دراصل اس امركا نتيجہ تھا كہ انہوں نے اللہ كی نشانيوں كا انكاركيا اورا نذار پركوئى توجہ نہ دى (الاعراف - ۱۳۷) قوم فرعون كی ہلاكت کے بعد كيا ہوا؟ قرآن تكيم آسے يوں بيان كرتا ہے : وَاوُر رُنّهَ نَا الْقُومُ مَا الّذِينَ كَانُو الْ يُسْتَضُعَفُونَ مَشَارِقَ الْارُضِ وَمَعَارِبَهَا وَالْمَا فَي اللّٰهُ وَمَا كَانُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمَا كَانَّو اللّٰهِ اللّٰهُ وَمَا كَانُوا يَعُرِشُونَ كَانُوا اللّٰع اللّٰهِ اللّٰهُ وَمَا كَانًا يُعُرِشُونَ كَانُوا يَعُر شُونَ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعُر شُونَ كَانُوا اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمَا كَانُوا يَعُر شُونَ كَانُوا اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا كَانُوا يَعُر شُونَ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعُر شُونَ كَانُوا اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

''اورہم نے ان لوگوں کو جو کمز ور سمجھے جاتے تھے اس سرز مین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم نے جو محل بنائے تھے اور جو پچھ (باغ) چھتر یوں پر پڑھائے تھے سب کوہم نے تباہ وہرباد کردیا''۔

114

\_ تباه شده اقوام

# ابل سبااور سيلاب عرم

لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسُكَنِهِمُ ايَةٌ جَ جَنَّتْنِ عَنُ يَّمِيْنٍ وَّ شِمَالِ لَا كُلُوا مِنْ رِّزُقِ رَبِّكُمْ وَاشُكُرُوا لَهُ لَا بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّ رَبِّ غَفُورٌ ٥ فَاَعْرَضُوا فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيُلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُمُ بِجَنَّيْهِمُ جَنَّيُنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمُطٍ وَآثُلٍ وَّشَىٰءٍ مِّنُ سِدُرٍ قَلِيُلٍ٥ (سا-١٥-١١)

" "اہل سبا کے لیے اُن کی آبادی میں ایک نشانی تھی۔ دو باغ داہنے اور بائیں تھے۔ یہ نشانیاں گویا زبانِ حال سے کہدر بی تھیں کہ اے سبا کے رہنے والو! اپنے پروردگار کا عطا کیا ہوا رزق کھا داوراس کاشکرادا کرو۔ یا کیزہ شہر،اور بخشنے والا پروردگار۔

لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پرایک زوردارسیلاب چھوڑ دیا۔اوران کے دو باغوں کے بدلے ہم نے ان کو دواور باغ دیے جس میں بدمزہ میوے، جھاؤ اور پچھ بیری کے درخت رہ گئے''۔

قومِ سبا کا شار جنوبی عرب کی چار بڑی تہذیبوں میں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا دور ده کا دور ده دور کا شار جنوبی عرب کی چار بڑی تہذیبوں میں ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا دور ده دور دور ان میار کے دور ان ان کے دور ان ان کے دور ان کا میں میں میں میں کہ تاریک میں دستاویزات کا ریکارڈ رکھنا ۱۹۰۰ ق م سے شروع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے قبل ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتیں۔

قومِ سباکے بارے میں قدیم ترین تاریخی حوالہ آشوری بادشاہ سارگن دوم (۵۰ کے ۲۲-۷۲ ق ق م) کے سالانہ جنگی حالات کی تاریخ ہے۔سارگن ٹیکس دینے والے لوگوں کاریکارڈ تیار کروا تا تھا۔اس میں ملکِ سباکے بادشاہ یتِ امارہ (Yith'i-amara) کا ذکر بھی ملتا ہے۔سبائی تہذیب

تباه شده اقوام \_

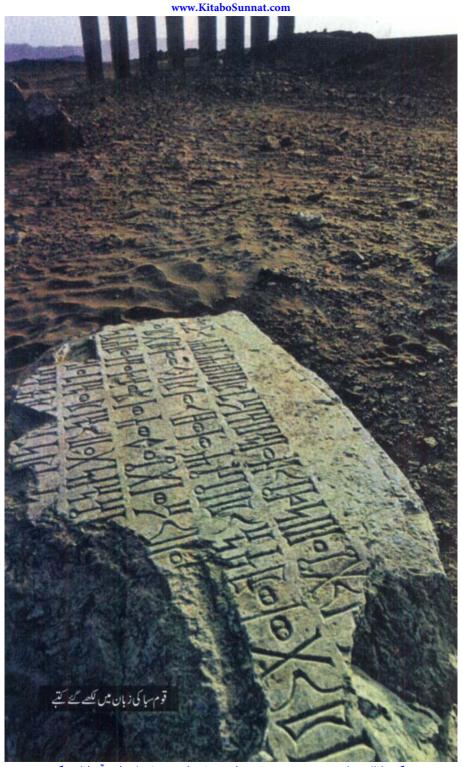

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے بارے میں ہمارے پاس بید قدیم ترین تاریخی حوالہ ہے تاہم اس ماخذ پر ہی انحصار کرتے ہوئے بھی بید کہا جاسکتا ہے کہ تاریخی ریکارڈ کے آغاز ہے بہت پہلے یعنی کم وہیش ۵۰۰ ق م کے دوران بھی اہل سبا موجود تھے۔ اس طرح سبا کی تاریخ مزید قدیم قرار پاتی ہے۔ ریاست ار دران بھی اہل سبا موجود تھے۔ اس طرح سبا کی تاریخ مزید قدیم قرار پاتی ہے درسام اسم کی تاریخ مزید قدیم قرار پاتی ہے درسام کا ترکہ ملت ہے جس سے ملک سبا ہی مراد لیا گیا ہے (39)۔ اگر حقیقتا اس سے مراد ملک سبا ہی ہو تو اس کی تاریخ ۵۰۰ ق م کے قریب قراریا تی ہے۔

سبا ہے متعلق تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ یہ بھی فونیقی (Phoenician) قبائل ہی کی طرح کی تہذیب تھی خصوصاً تجارتی سرگرمیوں میں مماثل تھی اس لیے ان لوگوں نے شالی عرب سے گزرنے والی اکثر شاہراہوں کی تعمیر کی تھی۔ چونکہ سبائیوں کو مال تجارت کی نقل وحمل کے لیے شالی عرب، بحیرہ روم اورغزہ وغیرہ سے گزرنا پڑتا تھا اس لیے وہ اس علاقے کے بادشاہ سارگن دوم سے اجازت لینے اور اسے کچھ ٹیکس اداکر نے کے پابند تھے۔ جب سبائیوں نے آشوری حکومت کو میکس اداکر نام بھی سرکاری ریکارڈ میں شامل ہوگیا۔

تاریخ میں اہلِ سبا کو مہذب قوم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سبا کے حکمرانوں کے کتبوں میں بحالی، وقف اور تغییر کے الفاظ کثرت سے استعال ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے فن تغییر کا ایک نمونہ مارب ڈیم (Ma'rib Dam) ان کی فئی مہارت کا منہ بولٹا ثبوت ہے۔ ان کی عسکری قوت بھی اتی ہی زیادہ عمدہ تھی۔ ایک بعد بان کی مضبوط فوج تھی۔ اتی ہی زیادہ عمدہ تھی۔ ایلِ سبا کی فوج علاقے کی مضبوط ترین فوج تھی۔ اس فوج کی وجہ سے وہ ریاست اپنے اللِ سبا کی فوج علاقے کی مضبوط ترین فوج تھی۔ اس فوج کی وجہ سے وہ ریاست اپنے اللے سبا کی فوج علاقے کی مضبوط ترین فوج تھی۔ اس فوج کی وجہ سے وہ ریاست اپنے اکثر علاقے فتح کر لیے تھے۔ براعظم افریقہ کے کئی علاقے بھی اس کے زیر تسلط تھے۔ سم ای مضبوط ترین ریاست سلطنت روم کے مصری گورنر مرکس ایلیس گیلس (Marcus Aelius Gallus) کو تکست دی۔ ملکِ سبا مصری گورنر مرکس ایلیس گیلس (محملت کے دوران اس نے اپنے دور کی مضبوط ترین ریاست سلطنت روم کے مصری گورنر مرکس ایلیس گیلس (مملک تھی اور جہاں ناگز یہ ہوتا طاقت کا استعال کرتی تھی۔ اپنی محمد یہ پالیسیوں کورائ کرنے والی مملک تھی اور جہاں ناگز یہ ہوتا طاقت کا استعال کرتی تھی۔ اپنی مملک سبا کی غیر معمولی طاقت رفوج کا تذکرہ قرآن تھی میں بھی کیا گیا۔ سبائی فوج کے کمانڈر ملک سبا کی غیر معمولی طاقت رفوج کا تذکرہ قرآن تھی میں بھی کیا گیا۔ سبائی فوج کے کمانڈر

. تباه شده اقوام \_\_\_

کے الفاظ جواس نے اپنی ملکہ سے گفتگو کے دوران استعمال کیے اس کے اعتباد اور فوجی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں:

فَالُوا نَحُنُ اُولُوا قُوَّةٍ وَّالُولُوا بَاسٍ شَدِيْدٍ لا وَّالْاَمْرُ اِلْيَكِ فَانْظُرِيُ مَاذَا تَامُرِيُنَ ٥ (المُل:٣٣)

'' وہ بولے ہم بڑے زورآ وراور جنگجو ہیں۔آپ کواختیار ہے پس آپ جو حکم دیں اس پر نور الیس''



100

مملکت سبا کا دارالحکومت مآرب، اپنی جغرافیائی اہمیت کے سبب بہت دولت مندعلاقہ تھا۔ دارالحکومت' دریائے اجنانہ' کے بہت قریب تھا۔ جبلِ برق جہاں سے دریا گزرتا تھا ڈیم کی تعمیر کے لیے بہت ہی موزوں مقام تھا، اپنی تہذیب کے قیام کے ابتدائی دور میں اہل سبانے یہاں ایک اہم ڈیم تعمیر کیا اور اس سے آبیا ثی کا کام لینا شروع کیا۔ اس طرح وہ بہت ہی خوشحال ہوگئے۔ مارب اس دور کے بہت ہی ترقی یا فقہ شہروں میں شار ہوتا تھا۔ اس علاقے کا دورہ کرنے والا یونانی مورخ پلائنی (Pliny) اس شہر کی زر خیزی اور سبزے کی بہت تعریف کرتا ہے (40)۔

مراب کے ڈیم کی بلندی ۱۱میٹر، چوڑائی ۲۰ میٹر اور لمبائی ۲۲۰ میٹر تھی۔اعداد وشار کے مطابق اس ڈیم سے ۱۳۰۰ میٹر تھی۔ اعداد وشار کے مطابق اس ڈیم سے ۱۳۰۰ میٹر اس میٹر تھی جس سے ۱۳۰۰ میٹر رقبہ جنوبی میدانوں اور بقیہ شالی میدانوں سے تھا۔ سبا کے اکثر کتبوں میں ان کا تذکرہ'' مارب اور دو میدانوں اور ان کہ کہرکیا گیا ہے (41)۔ قرآن عکیم'' دائیں اور بائیں دوباغ'' کہہرانہی دومیدانوں اور ان میں موجود انگوروں کے باغوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس ڈیم اور نظام آبیاشی کی وجہ سے یہ معلاقہ اپنی زرخیزی اور تمرآ وری کی وجہ سے پورے یمن میں مشہور ہوگیا۔ فرانسیسی محقق جے ہالوے علاقہ اپنی اور آسٹر یا کے محقق گلازر (Glaser) نے تاریخی شواہد سے ثابت کیا ہے کہ آرب کا گذرکہ وجود ہے اس ڈیم دور قدیم سے موجود تھا۔ جمیری زبان میں کھی گئی اکثر دستاویز ات میں اس امر کا تذکرہ موجود ہے اس ڈیم سے پوراعلاقہ زرخیز ہوگیا تھا۔

پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں اس ڈیم کی کئی بار مرمت کی گئی۔ مگر اس کے باوجود ۵۴۲ء میں مید ڈیم جاہ ہوگیا۔ بیہ جاہی عرم کے اس عظیم سیلاب کا نتیجہ تھی جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی کیا گیا۔انگور کے باغ ، زر خیز میدان جنہیں اہلِ سباسینکڑوں سال سے کاشت کرتے آرہے جھے کلیتًا تباہ ہو گئے۔ ڈیم کی تباہی کے بعد اہلِ سبازوال کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے۔ مملکت سباکا انجام، ڈیم کی تباہی کے ساتھ ہی ہوگیا۔

#### ملكِ سبايرآنے والے عرم كاسلاب

اگرہم متذکرہ بالا تاریخی مواد کی روشی میں قرآن کیم کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان دونوں میں حجرت انگیزمما ثلت ملتی ہے۔ آٹار قدیمہ کی دریافتیں اور تاریخی مواد دونوں قرآنی بیان کی تصدیق

تباه شده اقوام \_\_\_

''اہل سباکے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی دوباغ ، داہنے اور بائیں تھے (یہ نشانیاں گویا زبان حال سے کہدری تھی کہ اے اہل سبا!) اپنے پروردگار کا عطا کیا ہوارزق کھاؤاوراس کا شکراداکرو۔ یا کیزہ شہراور بخشنے والا بروردگار!

لیکن انہوں نے روگر دانی کی تو ہم نے ان پرایک زور دارسیلاب چھوڑ دیا اوراُُُن کے دو باغوں کے بدلے ہم نے ان کو دواور باغ دیے جس میں بدمزہ میوے، جھاؤ اور پچھ بیری (ہی رہ گئے )۔

یہ ہم نے ان کوان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکر گزاروں کوالی ہی سزا دیا کرتے ہیں'۔ حبیبا کہ ان آیات سے ظاہر ہے ملکِ سبااپ غیر معمولی حسن، پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور زر خیزی کے لیے پورے علاقے میں بے نظیر تھا۔ تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے اہل سباکا معیار زندگی بہت بلند تھا اور بیا ہے دور کا خوبصورت ترین شہر تھا۔

مملکتِ سباجہاں کے حالات استے اچھے تھے، اس شہر کے باسیوں کو' اللہ کارز ق کھانے اور اس کی اطاعت کرنے 'کا درس دیا گیا تھا۔ مگر وہ ایبانہ کر سکے۔ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس سے ان کی خوشحالی محر ومی میں بدل گئی۔ انہوں نے بیہ بچھ لیا کہ بیساری زرخیزیاں اور خوشحالی ان کے اپنے فن اور ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ وہ شکر گزاری کی بجائے سرشی کے مرتکب ہونے لگے اور آیت کے الفاظ میں وہ اللہ سے دور ہوگئے۔ چونکہ ساری خوشحالی کے وہ خود دعویدار بن گئے سووہ سب بچھان سے چھن گیا اور سیلا ہے مران کی زندگی کی ہرآ سائش کو بہا کرلے گیا۔

قرآن كيم نے الم سباكودى جانے والى سزاكوسل العرم قرار ديا جس كامعنى بعرم كا

150

— تباه شده اقوام



سبائیوں کے مشہور ڈیم کا حالیہ منظر جے دوبارہ آبیا شی کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔

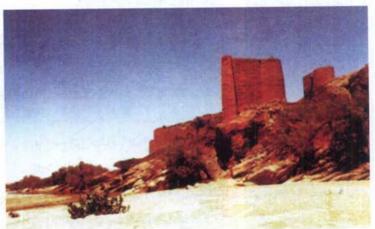

مآرب ڈیم کامنظر جواہل سبا کا ایک اہم تھیری کا رنامہ تھا۔ قر آن میں مذکورسیل عرم کے منتبے میں بیڈیم تباہ ہو گیااور تمام قابلی کاشت زمین زیر آب آگئ نیتجاً اہل سباکی اقتصادی طاقت ختم ہوگئی اورجلد ہی سبائی سلطنت سفح پرستی ہے مٹ گئی۔

سلاب قرآن تکیم کے بدالفاظ قوم سبا کی تباہی کے انداز کو بیان کرتے ہیں عرم ڈیم یابند کو کہتے ہیں۔
گویاسیل اُلعرم سے مراد وہ سلاب ہوا جوڈیم یابند کے ٹوشنے سے آیا ہو۔ مسلم مفسرین نے سیل عرم کی
اس قرآنی اصطلاح اور اس کے وقت وجگہ کی تشریح کی ہے۔ مولا نامودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:
"سیل العرم میں استعمال ہونے والا لفظ "عوم" جنوبی عرب کی زبان کے لفظ" عارمین" سے نکلا
ہے جس کا معنی ڈیم یابند ہے۔ یمن میں ہونے والی کھدائیوں سے سامنے آنے والے آثار میں بدلفظ

تباه شده اقوام \_\_\_

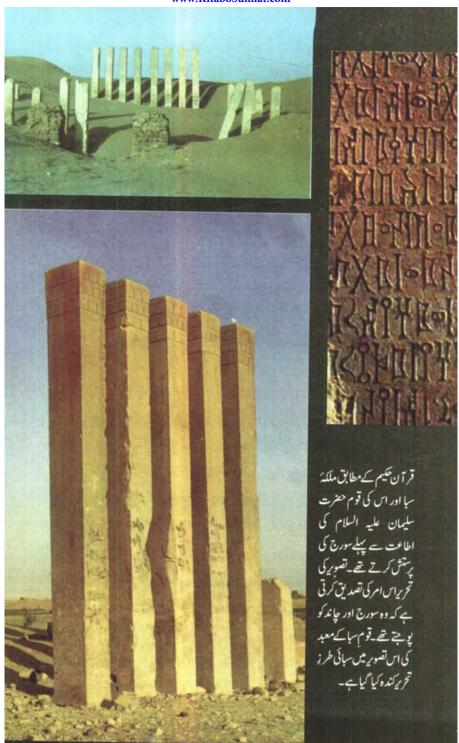

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ال معنی میں کثرت سے استعال ہوتا دیکھا گیا۔ مثلاً یمن کے بیشی بادشاہ ابر ہدکا می کتبوں میں جو ۲۵۲۳ – ۱۹۲۹ میں مآرب کی بڑی دیوار کی واگز اشت کے بعد لکھے گے، یہ لفظ ڈیم (بند) کے مضمون میں بارباراستعال کیا گیا۔ سو بیل العرم سے مرادوہ سیلاب ہے جوڈیم کی تباہی پر آتا ہے'۔ قر آن تکیم کا ارشاد' اوران کے دوباغوں کے بدلے ہم نے ان کو دواور باغ دیے جس میں برمزہ میوے، جھاؤاور کچھ بیری کے درخت تھ' (سبا۔ ۱۲) اس منظر کوعیاں کرتا ہے۔ لیمنی سیلاب کے بعد تمام ملک غرقا بی کے باعث ویران ہوگیا۔ وہ نہریں اور پہاڑوں کے درمیان آبیا تی کے بعد تمام ملک غرقا بی کے باعث ویران ہوگیا۔ وہ نہریں اور پہاڑوں کے درمیان آبیا تی کے بعد تمام ملک غرقابی کے باعث ویران ہوگیا۔ وہ نہریں اور پہاڑوں کے درمیان آبیا تی کے جو سیلاب کی دیواریں جو اہل سبانے نتمبر کر رکھی تھیں سب سیلاب کی وجہ سے تباہ ہوگئیں۔ نیتجناً وہی علاقہ جو سیلاب سے پہلے خوبصورت باغات پر مشتمل تھا اب ایک جنگل میں بدل گیا۔ اب وہاں جھاڑیوں اور چند میری کے درختوں کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ بیجا'' (42)۔

عیسانی ماہر آ ثارِقد بمہ ورز کیلر (Werner Keller) نے اپنی کتاب ''کتاب مقدس حق ہے'' میں اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ سل عرم کا واقعہ اس طرح پیش آیا جس طرح قر آن تھیم نے بیان کیا ہے اور یہ کہ آ ثارِقد بمہ میں ڈیم اور اس کے ٹوٹے کے آ ثار نے قر آن تھیم کے بیان کردہ واقعات کی تقید بق کی ہے (43)۔

سیلا بِعرِم کی تباہی کے بعد وہ سارا علاقہ صحرامیں بدل گیا۔ زرعی زمینوں کے خاتے ہے اہل سباا پنے ذرائع آمدنی سے محروم ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کرنے ہے انکار کیا اور گمراہی پرڈٹے رہے انجام کارعذاب سے دو چار ہوئے۔اس تباہی کے بعد قوم سبا بکھر گئی۔ان کی شالی عرب، مکداور شام کو بجرت ہے شہر کے سارے گھر ویران ہوگئے (44)۔

چونکہ بیدواقعہ عہد نامۂ قدیم و جدید کی ترتیب کے بعد پیش آیااس لیےاس میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ مآرب کا شہر جو بھی ایک طاقتو رمملکت کا دارالحکومت تھا اب صرف ایک ویران صحرا ہے۔ بیش آلوہ می وعوت کورد کرنے والوں کے لیے جائے عبرت ہے۔ سورۃ الکہف میں باغ کے دومالکوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک تو اہل سبا کی طرح بہت ہی زر خیز باغ کا مالک ہے مگر وہ بھی ان کی طرح اللہ سے دوری کی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ یہ مجھا ہے کہ حالات کی سازگاری اور خوشحالی اس کی این فیم وفر است اور علم وہنر کا ٹھر ہے اور اس میں الوہی عطا کوکوئی وخل نہیں۔ ورخوشحالی اس کی اپنی فیم وفر است اور علم وہنر کا ٹھر ہے اور اس میں الوہی عطا کوکوئی وخل نہیں۔ و احضر ب کہ مُناک رَجُد کیسُن جَعَدُ کُنا لِا حَدِهِمَا جَنَّدَیُن مِن اَعُنابِ

تباه شده اقوام —

IP'A

وَحَفَفُنْهُمَا بِنَحُلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرُعُا 0 كِلْتَا الْجَنَّيُنِ اتَتُ أَكُلَهَا وَلَمُ تَطُلِمُ مِنْهُ شَيْعًا لا وَفَحَرُنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا 0 وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ عَ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يَخَالِمُ مَنْهُ شَيْعًا لا وَقَالَ لَهُ مَا لا وَ اَعَرُّ نَفُرًا 0 وَدَحَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ وَهُو يَخَالِمُ مَا اَطُنُ المَّاعَة قَائِمَةً لا وَلَيْنُ لِيَغُسِهِ عَقَالَ مَا اَطُنُ الْ بَيْدَ هَذِهِ اَبَدًا 0 وَمَا اَطُنُ السَّاعَة قَائِمَةً لا وَلَيْنُ رُدِدُتُ الله رَبِي لاَ حِدَنَّ حَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا 0 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهَ الله لا يُولِي كَوْلِمُ مَن تُرَاب ثُمَّ مِن نُطُفَة ثُمَّ سَوْنِكَ رَجُلا ٥ لَكِنَا الله مَا الله وَمَا عَلَيْهُ وَهُو يَحَاوِرُهَ الله لا يُولِي كَالِمُ بَرِيقَ آحُدًا ٥ وَلَو لا إِذْ دَحَلَت جَنَّلَ قُلُت مَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَا

''اوران سے دو شخصوں کی مثال بیان سیجئے کہان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیئے۔اور جن کے چاروں طرف ہم نے تھجوروں کے درختوں کا اعاطہ بنارکھا تھا۔اوران کے بڑج تھیتمال تھیں۔

دونوں باغ خوب اپنے اپنے پھل لائے۔اس میں پھے کی نہ کی گئی اور ہم نے دونوں کے درمیان نہریں بھی جاری کردیں۔

اوراس کے پاس پھل تھا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا اور وہ اس سے باتیں کرتے کرتے کہ خوال کے باتیں کرتے کرتے کہ خول کے کہ میں تجھ سے مال ودولت میں زیادہ ہوں اور جھے کے لحاظ سے بھی زیادہ عن اللہ ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا حالا نکہ وہ اپنے آپ پرظلم کررہا تھا۔ بولا میں نہیں سمجھتا کہ بیاغ بھی بھی بربادہو۔

اورمیرے خیال میں قیامت بھی بھی نہ آئے گی اورا گرمیں اپنے پروردگار کی طرف واپس

\_ تباه شده اقوام \_

بھی گیا تووہاں پہنچ کراس سے بہتر جگہ یاؤں گا۔

اس کے ساتھی نے اس سے جواب کے طور پر کہا: کیا تو اس (اللہ) سے منکر ہو گیا جس نے جھے کومٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر تجھے کوآ دمی بنایا۔

لیکن (میراقول یمی ہے کہ ) اللہ ہی میرا پروردگار ہےاور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

اوراییا کیوں نہ ہوا کہ جب تواپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کہتا جواللہ چا ہتا ہے اوراللہ کے سوائس میں دیتے کی طاقت نہیں ،اگر تو مجھ کو مال اور اولا دمیں کمتر دیکھتا ہے

تو کیا عجب ہے کہ میرارب مجھے تیرے باغ ہے بہتر باغ عطافر مائے وہ اس پرگرم لوکا ایک جھونکا آسان ہے بھیجے دے پھروہ صاف میدان ہوجائے۔

یااس کا پانی گہرا ہوجائے پھر تواسے ہر گز تلاش نہ کر سکے۔

اوراس کے بھلوں کو ( آفت نے ) آگھیرا کھرضیج کووہ ہاتھ ملتارہ گیا،اس پوخمی پر جواس پر صرف کی تھی اوروہ اپنی چھتر یوں پر گرا پڑا تھااوروہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ندکھبرا تا۔

اوراللہ کے سواکوئی حمایت اس کی مددگار نہ ہو تکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔

یہاں سب اختیار اللہ برحق ہی کو ہے۔اس کا انعام بہتر اور اس کا بدلہ اچھاہے''

جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے باغ کے مالک کی غلطی اللہ کے وجود کا انکار کرنا نہ تھا۔ بلکہ وہ اس مغاطے کا شکارتھا کہ الفرض محال قیامت آئی اورا سے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑا تو اسے اس مغاطے کا شکارتھا کہ اگر بالفرض محال قیامت آئی اورا سے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑا تو اسے اس محصل تھی۔

مناوب مناف کے دور سے محمل میں اسے اللہ کے کہ اسان ہروہ چیز جواللہ کو مناف کہ اسے فیراللہ سے مناوب و منعلق کردے۔ اورغضب اللہ سے اتنا بے خطر ہوجائے کہ وہ یہ بیھنے گئے کہ اسے وہ بلند اور ذاتی مقام حاصل ہے کہ ہرحال میں اسے الوہی جمایت حاصل رہے گی۔

اس مغالطےاورلغزش کا شکاراہل ِسباہوئے سوانہیں سزابھی وہی ملی یعنی ان کی ساری املاک برباد ہوگئیں۔ تا کہ وہ اور اہل عالم بیرجان سکیس کہ وہ خود کسی بھی طاقت یا اختیار کے فی نفسہ ما لک نہیں ہیں بلکہ پیانہیں عطا کیا گیاہے۔

تباه شده اقوام \_

10.

# حضرت سليمان القليفاذ اورملكهٔ سبا

قِيُلَ لَهَا ادُخُلِي الصَّرُحَ عَ فَلَمَّا رَآتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتُ عَنُ سَاقَيُهَا دَقَالَ إِنَّهُ صَرُحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنُ قَوَارِيْرَ دَ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفُسِيُ وَ اَسُلَمْتُ مَعَ سُلَيُمْنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ٥ (الْمَلِ٣٣)

''اس سے کہا گیا کہ دیوان خاص میں چلیے۔ پھر جب اس نے اس (فرش) کو دیکھا تو سمجی کہ گہرا پانی ہے اورا پنی پنڈلیاں کھول دیں۔ (سلیمان الشکیانے) کہا بیتو ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ بول اٹھی: اے میرے رب میں نے اپنے نفس پرظلم کیا۔ میں اللہ کے آگے جوسب جہانوں کا یالئے والا ہے سلیمان کے ساتھ مسلمان ہوئی'۔

جنوبی بمن میں موجود ملک سبا کے تاریخی ریکارڈ کے مطالع سے حضرت سلیمان النظامی اور ملک سبا کی ملا تات کی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں ۔ کھنڈروں کے مطالع سے ۱۰۰۰ سے ۹۵ ق م کے درمیان اس علاقے میں ایک ملکہ کے رہنے اور اس کے شال کو پروشکم کی طرف سفر کرنے کے شواہد ملے ہیں۔ سور پخمل میں ان دونوں حکمر انوں کے درمیان را بطے، ان کی حکومت اور ممالک کے اقتصادی وسیاسی حالات بھی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ ملکۂ سباسے متعلق بیوا قعہ جو سور ہما میں بیان ہوا مدہد کی اس تفصیل سے شروع ہوتا ہے جو وہ حضرت سلیمان النظیمی کی فوج کے رکن کے طور پران کے سامنے بیان کرتا ہے:

فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُتُ بِمَا لَمُ تُحِطُ بِهِ وَحِئْتُكَ مِنْ سَبَا، بِنَبَا يَّقِيْنٍ 0 إِنِّيُ وَجَدُتُ امْرَا ةٌ تَـمُلِكُهُمُ وَاُوْتِيَتُ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرُشٌ عَظِيُمٌ 0 وَجَدُتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسُجُدُونَ لِلشَّمُسِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ آءُ مَالَهُمُ فَصَدَّهُمُ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمُ لَا يَهَٰتَدُونَ ٥ الَّا

\_ تباه شده اقوام .

يَسُجُدُوُا لِللّٰهِ الَّذِي يُخُرِجُ الْحَبُ ءَ فِي السَّمْواتِ وَالْاَرُضِ وَيَعُلَمُ مَا تُخُفُونَ وَمَا تُعُلِنُونَ ٥ اَللْهُ لَآ اِللهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ ٥ قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقَتَ اَمُ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ ٥ (الْمُلِ٢٢-٢٤)

'' پھرتھوڑی ہی دیر میں وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جس کو آپ نے نہ جانا اور میں آپ کے پاس ملکِ سباکی ایک تحقیقی خبر لے کرحاضر ہوا ہوں۔

میں نے ایک عورت کو پایا جواپنے لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اس کو ہر چیز میسّر ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔

میں نے اس کواوراس کی قوم کواللہ کے سواسورج کو بحدہ کرتے ہوئے پایا اوران کو شیطان نے ان کے اعمال خوشنما کردکھائے ہیں۔ پس انہیں راہ سے روک دیا ہے قووہ ہدایت نہیں پاتے۔ (لوگ) اللہ ہی کو بجدہ کیوں نہیں کرتے جوآسانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو پچھتم چھیاتے ہویا ظاہر کرتے ہوسب جانتا ہے۔

الله بي معبود حقیقي ہاس کے سوا کوئي معبود نہيں وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

(سلیمان الفیلانے) کہا:اچھاہم دیکھتے ہیں کہ تونے سچ کہایا جھوٹوں میں ہے ہے'۔

مدمدے مخبر سننے کے بعد حضرت سلیمان الفی نے اسے می محمدیا:

إِذُهَبُ بِكِتْبِي هِذَا فَاللَّهِ اللَّهِ مُ ثُمَّ تَوَلَّ عَنُهُمُ فَانُظُرُ مَاذَا يَرُحِعُونَ ٥ (الممل ٢٨)

'' بیرمیراخط لے جااوراس کوان کے پاس ڈال دے پھران کے پاس سے ہٹ جااور دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں''۔

ملکۂ سبانے جب خط وصول کیا تو اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے؟ قر آن تھیم انہیں یوں بیان کرتا ہے:

قَ الْنَّ يَاكَيُّهَا الْمَلُوَّ إِلَيِّ ٱلْقِي إِلَىَّ كِتْبٌ كَرِيمٌ ٥ إِنَّهُ مِنُ سُلَيُمْنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ ٥ الَّا تَعُلُوا عَلَىَّ وَاتُونِي مُسُلِمِيْنَ ٥ قَالَتُ يَاكَيُّهَا السَّمَ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ٥ الَّا تَعُلُوا عَلَىَّ وَاتُونِي مُسُلِمِينَ ٥ قَالَوُا الْمَا الْفَتُونِي فَا الْفَرُا حَتَّى تَشْهَدُونِ ٥ قَالُوا الْمَا الْفَاوُ الْفَالُوا اللهُ عَالَمُولِي مَاذَا تَامُرِينَ ٥ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُولِي مَاذَا تَامُرِينَ ٥ فَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

تباه شده اقوام \_\_\_

قَـالَـتُ إِنَّ الْـمُـلُـوُكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً ٱفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوٓا اَعِزَّةَ اَهُلِهَآ اَذِلَّةً ٣ وَكَنْإِلَكَ يَفُعَلُونَ ٥ وَإِنِّي مُرُسِلَةٌ اللَّهِمُ بِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ ١ بِمَ يَرُجعُ الْمُرُسَلُونَ 0 فَلَمَّا جَآءَ سُلَيُمِنَ قَالَ ٱتُّمِدُّونَنَ بِمَالَ لَ فَمَآ اتَّن عَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا اتْكُمُ عَ بَـلُ ٱنْتُمُ بِهَدِيَّتِكُمُ تَفُرَحُونَ ٥ اِرُجِعُ اِلْيَهِمُ فَلَنَاتِيَنَّهُمُ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخُرِجَنَّهُمُ مِّنُهَا آذِلَّةً وَّهُمُ صَغِرُونَ ٥ قَالَ يَآيُّهَا الْمَلَوُّا أَيُّكُمُ يَأْتِينِي بِعَرُشِهَا قَبُلَ اَنْ يَّأْتُونِي مُسُلِمِينَ ٥ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْحِنّ اَنَا اتِيُكَ بِهِ قَبُلَ أَنُ تَقُومُ مِنُ مَّقَامِكَ ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَويٌّ أَمِينٌ 0 قَالَ الَّذِي عِنْدَةً عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ أَنَا اتِينكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ اِلْيُكَ طَرُفُكَ طَفَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَةً قَالَ هٰذَا مِنُ فَضُل رَبّي مَد لِيَبُلُونِي ءَ أَشُكُرُ أَمُ أَكُفُرُ طَ وَمَنُ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفُسِهِ ج وَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيُمْ٥ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرُشَهَا نَنْظُرُ اتَّهُتَدِيَّ امُ تُكُونُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ ٥ فَلَمَّا جَأَّءَ تُ قِيْلَ اَهْكَذَا عَرُشُكِ طَقَالَتُ كَانَّةً هُوَ وَأُونِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبُلِهَا وَكُنَّا مُسُلِمِيُنَ ٥ وَصَـدَّهَا مَا كَانَتُ تَّعُبُدُ مِنُ دُوُنِ اللَّهِ طِ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْم كَافِرِيُنَ ٥ قِيُلَ لَهَا ادُخُلِي الصَّرُحَ ج فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتُ عَنُّ سَاقَيْهَا طَ قَالَ إِنَّهُ صَرُحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنُ قَوَارِيُرَط قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمُتُ نَفُسِي وَ أَسُلَمُتُ مَعَ سُلَيُمْنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ (الْمَل-٢٩-٣٣)

''(ملکۂ سیانے) کہا اے دربار والو! میرے پاس ایک بڑی بزرگی والا خط ڈ اَلا گیا ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے اوراس میں بیہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حدم ہربان نہایت رحم والا ہے۔

كەمىر بےمقابلەمىن سركشى نەكرواورمىر بے پاس فرمانبردار ہوكرآ جاؤ۔

کہا:اے دربار والومیرے معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کوئی فیصلنہیں کرتی جب تک تم اس ماض نہ میں

میرے پاس حاضر ندہو۔

وہ بولے ہم بڑے زور آ ور جنگجو ہیں آپ کو اختیار ہے پھر آپ جو تھم دیں اس پرغور فرمالیں۔

\_ شاه شده اقوام \_

اس نے کہا: جب بادشاہ کی بہتی میں داخل ہوتے ہیں تواس کو تباہ کر دیتے ہیں اوراس کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور بیاوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔
اور میں ان کے پاس ایک تخذ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔
پھر جب (قاصد) سلیمان کے پاس پہنچاانہوں نے کہا کیاتم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو۔
ہو۔ مجھے جواللہ نے دیا ہے وہ اس ہے کہیں بہتر ہے جوتم کو دیا ہے بلکہ اپنے تخذ سے تم ہی خوش رہو۔
اور ان کے پاس واپس جاؤ ہم ان پرالیے تشکروں کے ساتھ جملہ کریں گے جن کا مقابلہ ان سے نہ ہوسکے گا اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کرکے نکالیس گے اور وہ خوار ہوں گے۔

TAROUM AND LANDING جانے کارائی 🗈 واليسى كاراكونة 📵

حفرت سلیمان النای کامحل دیکی کرملک سبا بہت ہی متاثر ہوئی اور اس نے حفرت سلیمان النای کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ ملک سبا کے دورویہ زاستہ کا ایک منظر

تباه شده اقوام \_\_

100

فر مایا: اے سر داروتم میں ہے کون ہے کہ اس کا تخت میرے سامنے لے آئے قبل اس کے کہ وہ فر مانبر دار ہوکر میرے سامنے حاضر ہوں۔

جنوں میں سے ایک طاقتور جن نے کہا میں اسے حاضر کیے دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ ہے اٹھیں اور میں اس کے لیے طاقتور اور امانت دار ہوں۔

پید ہوں۔ ایک شخص نے جس کے پاس علم کتاب تھا کہا میں آپ کی آنکھ جھپکنے ہے قبل ہی اسے حاضر کرسکتا ہوں۔

پھر جب اس تخت کواپنے پاس رکھا ہواد یکھا تو فرمایا بیمیرے رب کافضل ہے تا کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کاشکر اداکر تا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں اور جوشکر اداکر تا ہے تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے اوجو ناشکری کرتا ہے تو میر اپر وردگار بے نیاز اور کرم فرمانے والا ہے۔

کہا: کہاس کے تخت کی اس کے لیے صورت بدل دو، دیکھیں وہ پیچانتی ہے یاان میں سے ہے جوراہ سے بہتے ہوئے ہیں۔

پھر جب وہ آئپنجی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے۔اس نے جواب دیا گویا ہیہ وہی ہےاوراس نے قبل ہی علم ہو چکا ہےاورہم فر ما نبر دار ہو چکے ہیں۔

اورسلیمان نے اس کوان چیزوں ہے جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی روک دیا وہ کا فروں میں سے تھی۔

اس سے کہا گیا کہ دیوان خاص میں چلیے۔ پھر جب اس نے فرش کو دیکھا تو بھی کہ گہراپانی ہے اورا پی پنڈلیاں کھول دیں۔ کہا: بیتوا کیک ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ بول اٹھی: اے میرے رب میں نے اپنے نفس پڑ طلم کیا، میں اللہ کے آگے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے سلیمان کے ساتھ مسلمان ہوں'۔

#### حضرت سليمان القليفة كأمحل

وہ سورتیں اور آیات جن میں ملکۂ سباکا ذکر ہے، حضرت سلیمان الطبی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ قر آن تھیم میں حضرت سلیمان الطبی ہے متعلق بہت ی دیگر تفصیلات مثلاً آپ کی عظیم مملکت اور محل کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق حضرت سلیمان الطبی کے پاس اپنے دور کی سب سے اور محل کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق حضرت سلیمان الطبی کے پاس اپنے دور کی سب سے

<u> عناه شده اقوام </u>

زیادہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی تھی۔آپ کے کل میں عجیب وغریب فن پارے،اوردیکھنے والوں کو متحیر کر دینے والی قیمتی اشیاء بھی تھیں محل میں داخلے کا راستہ شخشے کا بنا ہوا تھا۔قر آن حکیم محل اوراس کی عظمت کا ملکۂ سپاپراٹر انداز ہونا یوں بیان کرتا ہے:

قِيُلَ لَهَا ادُخُلِي الصَّرُحَ ، فَلَمَّا رَآتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتُ عَنُ سَاقَيُهَا طَقَالَ إِنَّهُ صَرُحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنُ قَوَارِيُرَ طَقَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفُسِيُ وَ اَسُلَمْتُ مَعَ سُلَيْمِنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ (الْمَلِ٣٣)

''اس سے کہا گیا کہ دیوان خاص میں چلیے ۔ پھر جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اوراپنی پنڈلیاں کھول دیں ۔ کہا: یہ تو ایک محل ہے جس میں شوشے جڑے ہوئے ہیں۔ بول اٹھی: اے میرے رب میں نے اپنے نفس پرظلم کیا، میں اللہ کے آگے جوسب جہانوں کا پالنے والا ہے سلیمان کے ساتھ مسلمان ہوں''۔

یہودی تحریروں میں حضرت سلیمان الظی کے کل کو''معبر سلیمان'' کہا جاتا ہے۔ آج اس محل یا معبد کی مغربی دیوار ہی سلامت ہے جے'' دیوار گریئ' بھی کہا جاتا ہے۔اس محل اور بروشلم میں موجود بہت می دوسری جگہوں کوزمین بوس کرنے کی وجہ یہودیوں کا گستا خانداور سرکش رویے تھا۔ قرآن حکیم اسے یوں بیان کرتا ہے:

وَقَضَينَ آ إِلَى بَنِيَ إِسَرَآئِيلَ فِي الْكِتْبِ لَتَفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا 0 فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ اُولُهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَّنَا اُولِي بَالُسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِللَ الدِّيَارِطُ وَكَانَ وَعُدًا مَّفُعُولًا 0 ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ اللَّيَ اللَّهِ اللَّهِ الدِّيَارِطُ وَكَانَ وَعُدًا مَّفُعُولًا ٥ ثُمَّ رَدُدُنَا لَكُمُ اللَّكَرَّةَ عَلَيْهِمُ وَامُدَدُنكُم بِالمُوالِ وَبَيْنَ وَجَعَلُنكُمُ اكْثَرَ نَفِيرًا ٥ إِلَّ اللَّكَرَّةَ عَلَيْهِمُ وَامُدَدُنكُم بِنَامُوالِ وَبَيْنَ وَجَعَلُنكُمُ اكْثَرَ نَفِيرًا ٥ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَةُ وَعُدُ اللَّهُ خِرَةِ لِيَسُونَ وَجَعَلُنكُمُ اوَلَى مَرَّةٍ وَلِيَتَبِرُوا مَا لِيَسُونَ وَعُدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

''اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا تھا کہتم ملک میں دو بارفساد کرو گے اور بڑی سرکشی کروگے۔

پھر جب پہلے کا وقت آیا تو ہم نے تم پراپے سخت جنگجو بندوں کومسلط کر دیا پس وہ تمہارے

تباه شده اقوام \_\_\_

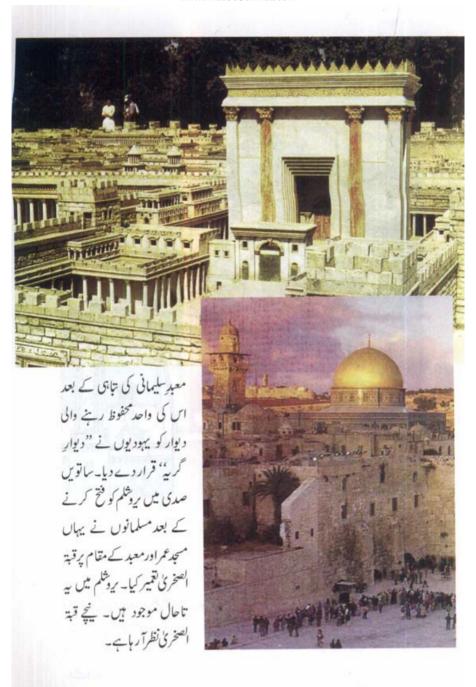

104

— تباه شده اقوام

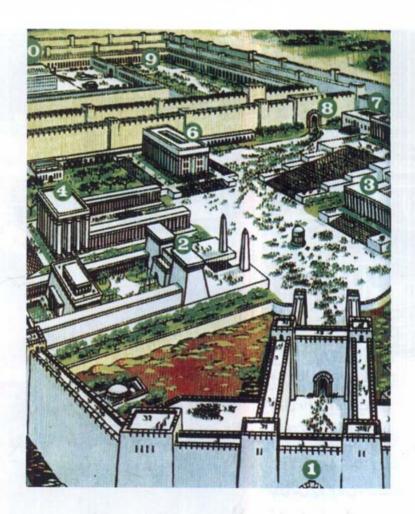

معدِ سلیمانی میں اپنے دور کی اعلیٰ فنی مہارت اور جمالیاتی احساس کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس تصویر میں حضرت سلیمان النظامی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس تصویر میں حضرت سلیمان النظامی کامحل کے دور کے پروشام کا منظر دکھایا گیا ہے:۔(۱) جنوب مغربی دروازہ (۲) لبنان کا جنگل (۷) دارالعلماء (۸) معبد میں داشلے کا دروازہ (۹) معبد کامحن (۱) معبد معبد کاموروازہ (۹) کاموروازہ (۹) معبد کاموروازہ (۹) کام

تباه شده اقوام \_\_\_

101

گھروں میں پھیل گئے اور بیوعدہ پوراہوکررہا۔

پھر ہم نے ان پرتمہاری باری پھیر دی اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی۔اور تمہاری تعداد بڑھادی۔ تعداد بڑھادی۔

اگرتم بھلائی کرتے رہو گے تو اپناہی بھلا کرو گے اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسری باراللہ کا وعدہ آ جائے گا تا کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور وہ پھر بیت المقدس میں اسی طرح داخل ہوں جس طرح پہلے داخل ہوتے تتھے اور جہاں غلبہ پائیں اسے پوری طرح تاہ و ہر بادکرد س''۔

وہ تمام تو میں جن کا ذکر ہوا اپنے گتا خانہ رو بے اور اللہ سے سرکشی کے سبب عذاب کے مستحق تھے۔ یہودی صدیوں تک ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے تا آئکہ حضرت سلیمان اللہ کے زمانے میں ارضِ مقدس میں انہیں اپنا وطن نصیب ہوا۔ مگر پھراپی بغاوت، حدود اللہی سے تجاوز اور بددیانتی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئے۔ آج کے دور کے جدید یہودی جو ماضی قریب میں اس علاقے میں پھر آباد ہوئے ہیں اپنی مگراہی پر فرحاں وشاداں ہوکر اس رو بے کا مظاہرہ انہوں نے پہلی تندید سے قبل کیا تھا۔

بابنهم

## اصحاب كهف

اَمُ حَسِبُتَ اَنَّ اَصُحْبَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيمِ لا كَانُوا مِنُ ايْتِنَا عَجَبًا ٥ (الكَهْفِ. ٩)

''کیا آپ بید خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور کتبہ والے ہماری (قدرت کی) نشانیوں میں سے مجو یہ چیز تھے''۔

قر آن حکیم کی اٹھارویں سورۃ 'الکہف' میں ان لوگوں کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے جنہوں نے احکام الٰہی کی پیروی پر حاکم وقت کے ظلم وستم سے بچاؤ کے لیے غار میں پناہ لی تھی۔ قر آن حکیم میں اس واقعہ کو بوں بیان کیا گیا:

اَمُ حَسِبُتَ اَنَّ اَصُحْبَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ لا كَانُوا مِنُ التِنَا عَجَبًا ٥ إِذْ اَوَى الْفِتُيةُ إِلَى الْكَهُفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنُ لَّدُنُكُ رَحُمَةً وَهَيًّ لَنَا مِنُ الْمُنُوا وَشَدًا ٥ فَصَرَبُنَا عَلَى اذَانِهِمُ فِى الْكَهُفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ٥ ثُمَّ بَعَنُنهُمُ الْمَرِقَ وَشَدًا ٥ فَصَرَبُنَا عَلَى اذَانِهِمُ فِى الْكَهُفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ٥ ثُمَّ بَعَنُنهُمُ لِمَا لَيثُوا اَمَدًا ٥ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيكَ نَبَاهُمُ لِلنَّعَلَمَ اللَّهُ عَلَى الْكَهُفِ مِنْ الْحَوْقُ مِنْ الْحَيْقِ الْمَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

تباه شده اقوام —

ذَلْكَ مِنُ إِيْتِ اللَّهِ مَن يَّهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِيِّ وَمَن يُصْلِلُ فَلَنُ تَحِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا ٥ وَتَحْسَبُهُ مُ أَيْقَاظًا وَّهُمُ رُقُودٌ د وَّنُقَلِّمُهُمُ ذَاتَ الْيَمِين وَذَاتَ الشِّيمَالِ وَكَلُبُهُمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيُهِ بِالْوَصِيُدِ ﴿ لَـوَاطَّلَعُتَ عَلَيْهِمُ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَّلَمُلِئَتَ مِنْهُمُ رُعُبًا ٥ وَكَذَٰلِكَ بَعَثَنْهُمُ لِيَتَسَاءَ لُوا بَيْنَهُمُ طَ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمُ كُمُ لَبِئْتُمُ طَقَالُوا لَبِئْنَا يَوُمًا أَوْ بَعْضَ يَوُم طَقَالُوا رَبُّكُمُ اَعُلَمُ بِمَا لَبِثُتُمُ مِ فَابُعَثُوٓ الصَّدِّكُمُ بِوَرِقِكُمُ هٰذِهٓ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَمَ آزُكِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزُق مِّنُهُ وَلَيْتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَكَ بِكُمُ أَحَدًا ٥ إِنَّهُ مُ إِنْ يَّظُهَرُوا عَلَيْكُمُ يَرُجُمُونُكُمُ أَو يُعِينُدُو كُمْ فِي مِلَّتِهِمُ وَلَنُ تُفُلِحُواۤ إِذًا أَبَدًا 0 وَكَذَٰلِكَ أَعُثُرُنَا عَلَيْهِمُ لِيَعُلَمُوٓا أَنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ وَّأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيُبَ فِيُهَا يَ إِذْ يَتَـنَـازَعُـوُنَ بَيُنَهُمُ اَمُرَهُمُ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمُ بُنْيَانًا طِ رَبُّهُمُ اَعُلَمُ بِهِمُ طَقَالَ الَّذِيُنَ غَلَبُواعَلَى اَمُرهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ مَّسُحِدًا ٥ سَيَقُولُونَ ثَلِثَةٌ رَّابِعُهُمُ كَلُبُهُمْ جِ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلُبُهُمُ رَجُمًا بِالْغَيْبِ } وَيَقُولُونَ سَبُعَةٌ وَّ تَامِنُهُمُ كَلْبُهُمُ طَقُلُ رَّبِي اعْلَمُ بِعِدَّتِهِمُ مَّا يَعُلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيُلٌ سَفَلَا تُمَارِ فِيهُمُ إِلَّا مِرَآءٌ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهُمُ مِّنُهُمُ أَحَدًا٥ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَايُ ءِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا٥ إِلَّا آنُ يَّشَآءَ اللَّهُ ر وَاذْكُرُ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيُتَ وَقُلُ عَسْمِي أَنْ يَّهُدِيَن رَبِّي لِاَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا٥ وَلَبْثُوا فِي كَهُفِهِمُ ثَلَثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوُ تِسُعًا ٥ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا عَلَمُ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴿ أَبِصِرُ بِهِ وَٱسْمِعُ ﴿ مَالَهُمُ مِّنُ دُونِهِ مِنُ وَّلِيَّ زُوَّلاً يُشُرِكُ فِي حُكْمِةِ أَحَدًا (الكَبف-٩-٢١)

''کیا آپ بیدخیال کرتے ہیں کہ غار والے اور کتبہ والے ہماری (قدرت کی) نشانیوں میں ہے مجو یہ چز تھے''۔

جب وہ جوان غارمیں پناہ گزیں ہوئے تو ملتجی ہوئے کدا ہے ہمارے رب ہمیں اپنی خاص رحت سے نواز اور ہمارے معاملے کوسنوار نے کا سامان کردے۔

پھراس غارمیں ہم نے سالہاسال تک کے لیےان کے کان پر پردہ ڈال دیا۔

\_ تباه شده اقوام

پھر ہم نے ان کواٹھایا تا کہ معلوم کریں کہ دونوں جماعتوں میں ہے کس نے سیجے انداز ہ لگایا کہ کتنی مدت وہ غارمیں رہے۔

ہم آپ کوان کا حال صحیح صحیح سناتے ہیں۔ وہ چندنو جوان تھے جواپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کواور زیادہ مدایت دی۔

اور ہم نے ان کے دل مضبوط کردیے۔ جب وہ ( ظالم بادشاہ کے سامنے ) کھڑے ہوئے توانہوں نے کہا کہ ہمارارب آسانوں اور زمین کارب ہے ہم اس کے سواکسی کی عبادت نہیں کریں گے، ورنہ پھرتو ہم بڑی بے جایات کے مرتک ہوں گے ..

یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوااور معبود تھ ہرائے ہیں۔ بیلوگ کیوں ان پر کوئی واضح دلیل نہیں لاتے ۔ پس اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ یا ندھے۔

اور جبتم ان سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے سواپو جتے ہیں تو اب غار میں چل کر پناہ لو تمہار ارب اپنی رحمت تمہارے لیے کشادہ کر دے گا اور تمہارے امور میں سہولت کے سامان فراہم کردے گا۔

اور (اے رسول ﷺ) آپ سورج کودیکھیں گے کہ جب وہ نکاتا ہے تو ان کے عار سے داہنی جانب ﷺ کرنگل جاتا ہے اور وہ اس کے ایک کشادہ میدان میں تھے۔ بیاللّٰہ کی نشانیوں میں سے ہے اللّٰہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یا تا ہے اور جس کو حالت گمراہی میں چھوڑ دے تو پھر آپ اس کے لیے کوئی رفیق راہ بتانے والانہ یا نمیں گے۔

اورتو خیال کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔اورہم اُن کو دہنی طرف اور با ئیں طرف کروٹیں دلاتے رہتے تھے۔ اور ان کا کتا چوکھٹ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تو انہیں جھا نک کر دیکھتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھا گتا اور ان کی دہشت تیرے دل میں بیٹھ جاتی ۔اورائی طرح ہم نے ان کواٹھا دیا تا کہ وہ آپس میں پوچھیں ۔ان میں ایک کہنے والے نے کہاتم کتنا عرصہ رہے ہوں گے؟ وہ بولے ایک دن یا اس سے کم لعض بولے تہارے رب بی کواٹھ ہے کہم کتنی مدت رہے۔بہر حال اپنے میں سے کسی ایک کوشہر کی طرف بیسکہ دے کر جس بھیجو کہ وہ ذرا دیکھے کہ کون سا کھا نا پا کیزہ ہے۔سواس میں سے تمہارے پاس کچھے کھا نا آئے اور حسن تدبیر سے کام لے اور تہاری خرکسی اور کونہ ہونے دے۔

تباه شده اقوام \_

اگران لوگوں نے تم پر قابو پالیا تو تم کوسنگسار کر ڈالیس گے یاتم کواپنے دین میں واپس لائیس گےاورتم بھی فلاح نہ یاؤ گے۔

اورائی طرح ہم نے ان سے مطلع کر دیا تا کہ وہ جان لیس کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور میہ کہ قیامت میں کوئی شبہ نہیں۔ جب کہ اس زمانے میں لوگ ان کے بارے میں جھڑر ہے تھے۔ پھر کہنے کہ ان کے پاس ایک عمارت بنا دوان کا پروردگار ہی ان سے بخو بی واقف ہے، جولوگ ان میں صاحب غلبہ تھے انہوں نے کہا ہم ان کے پاس ایک عبادت خانہ بنا کیں گے۔

لوگ کہتے رہیں گے کہ وہ تین تنے چوتھاان کا کتا تھا۔اور کہیں گے وہ پانچ تنے چھٹاان کا کتا تھا۔یور کہیں گے وہ پانچ تنے چھٹاان کا کتا تھا۔ آپ فرما کتا تھا۔یوان کی اٹکل پچو با تیں ہیں اور کہیں گے وہ سات تنے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آپ فرما و یجے میرارب ہی ان کی تعداد سے خوب واقف ہے سوائے چندلوگوں کے ان کو کوئی نہیں جانتا۔ لہذا آپ ان کے بارے میں ان لوگوں سے بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ سیجھے اور ان کے متعلق ان میں ہے تھی دریافت حال نہ سیجھے۔

اورآپ کی کام کے متعلق بینہ کہیے کہ میں اس کوکل کردوں گا۔

مگریہ کہ اگر اللہ نے چاہا اور جب آپ بھول جائیں تواپنے رب کو یاد بیجئے۔ اور فرما دیجیے کہ امید ہے کہ میرارب مجھے بھلائی کی اس سے قریب تر راہ بتادے۔

اوروہ اپنے غارمیں نواو پر تین سوسال رہے۔

آپ فرماُدیجے جتنی مدت وہ غارمیں رہے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ آسانوں اور زمین کے پوشیدہ رازاس کے علم میں ہیں۔وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا اچھا سننے والا ہے۔اس کے سوانہ کوئی ان کا کارساز ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے تھم میں کسی کوشریک کرتا ہے''۔

معروف عقیدہ کے مطابق اصحاب کہف کو اسلامی اور عیسائی دونوں حوالوں سے تقاتی حاصل ہے۔ ان پرروی شہنشاہ دقیانوں (Decius) ظلم وستم کر رہاتھا اس کے باوجود انہوں نے اپنی قوم کو گفر وشرک ترک کرنے اور ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کی۔ جب لوگوں نے ان کی دعوت پر توجہ نہ دی اور بادشاہ کاظلم بھی ہڑھتے ہوئے ان کے قبل تک آپہنچا تو انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس دور کا تاریخی ریکارڈ اس امر کا گواہ ہے کہ کئی حکمران اس دور میں دہشت گردی ، ظلم وستم کی پالیسی اپنائے ہوئے تھے اور دین عیسوی پر کاربندر ہنے والوں کا عرصہ حیات نگ کررکھا تھا۔

\_\_ شباه شده اقوام \_

شال مغربی اناطولیہ کے رومن گورز پلینیس (Pilinius) (Pilmius) نے شہنشاہ روم ٹرایا نوس (Trayanus) کو ایک خط لکھا کہ اس نے مسیح کے پچھ پیرو کا روں کو سزائیں دیں کیونکہ وہ بادشاہ کے بجتھے کی عبادت نہ کرتے تھے۔ بیخط ابتدائی دور کے عیسائیوں پرظلم وہتم کا ایک شبوت ہے۔ ایسے حالات میں جب ان نوجوانوں پر دین حق ترک کرنے اور باطل دین کی پیروی کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو انہوں نے کہا:

فَقَ الْوُارَبُّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ لَنُ نَدُعُواْ مِنُ دُونِةِ إِلَهًا لَقَدُ قُلُنَا إِذًا شَطَطًا 0 هَوُ لَآءِ قَوُمُنَا اتَّبَعَدُوا مِنُ دُونِةِ الِهَةً طَلَوُلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ قُلُنَا إِذًا شَطَطًا 0 هَوُ لَآءِ قَوُمُنَا اتَّبَعَدُوا مِنُ دُونِةِ الِهَةً طَلَوُلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ فَكُنَا إِذًا شَطَعُ مِنَ اللهِ كَذِبًا ٥ (اللهف ١٥٠-١٥) بِسُلُطَنُ بَيْنٍ طَفَمَنُ اَظُلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا ٥ (اللهف ١٥٠-١٥) بِسُلُطَنُ بَيْنٍ طَفَمَنُ اطَلَعَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ كَذِبًا ٥ (اللهف ١٥٠-١٥) من الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الل

اورہم نے ان کے دل مضبوط کردیے۔ جب وہ ( ظالم بادشاہ کے سامنے ) کھڑے ہوئے توانہوں نے کہا کہ ہمارارب آسانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سواکسی کی عبادت نہیں کریں گے، ورنہ پھرتو ہم بڑی بے جابات کے مرتکب ہوں گئے۔

جہاں تک اصحابِ کہف کے غار کا تعلق ہے اس کے متعلق کئی نقط نظر ہیں۔ تاہم زیادہ امکان یہی ہے کہ بیغارا لفی سس (Ephesus) اور طرسوس (Tarsus) میں واقع ہے۔

تمام عیسائی حوالوں کے مطابق بیغارا اپنی سس (Ephesus) میں واقع ہے۔ اس سے کئی مسلمان محققین اور مفترین بھی متفق ہیں۔ جبکہ کچھ کے نز دیک بیقصور غلط ہے اور غار کا اصل مقام طرسوں (Tarsus) ہے۔ اس باب میں ہم ان دونوں نقطہ بائے نظر کا جائزہ لیں گے۔ تاہم تمام عیسائی اور مسلمان محققین ومفسرین اس پر متفق ہیں کہ بیرواقعہ رومی شہنشاہ دقیانوں (۲۵۰ عیسوی) کے زمانے میں پیش آیا۔

نیرواوردقیانوس عیسائیوں پرظلم کرنے والےمشہورروی شہنشاہ ہیں۔اپ بخضردور حکمرانی میں اس نے ایک قانون نافذ کیا جس کے تحت ہر شخص پرروی دیوتاؤں کو قربانی پیش کرنا ضروری تھا۔ ہر شخص پرییقر بانی کرنا اوراس کا تقدیقی شوت حاصل کرنا ضروری تھا جو وہ حکومتی کارندوں کوعندالطلب دکھا تا تھا۔ جو ایسانہ کرتے انہیں سزا دی جاتی تھی۔عیسائی تحریروں میں موجود ہے کہ عیسائیوں کی

تباه شده اقوام 🗕

کیر لعداد جو بت پرتی کامیمل کرنے سے انکار کرتے تھے دہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پناہ کی تلاش میں ہجرت کرتے رہتے تھے۔ اور اصحابِ کہف بھی انہی ابتدائی عیسائیوں میں سے تھے۔ مزید برآں بیام بھی قابل غور ہے کہ اکثر مسلم اور عیسائی مورخوں نے اس واقعہ کو ایک داستان کے طور پر بیان کیا ہے اور اس میں وقت گزرنے کے ساتھ بہت می غیر ضروری روابیتیں بھی شامل ہوگئی ہیں جبہ فی الحقیقت میمض داستان نہیں بلکہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔

#### كيااصحاب كهف الفي سس مين مين؟

اصحابِ کہف کی جائے پناہ کے بارے میں متعدد آراء ہیں۔اس اختلاف کی بڑی وجہ ہر علاقے کے لوگوں کی بیخواہش ہے کہان بہادرلوگوں کا تعلق ان کے وطن سے ہواور وہاں اس طرح کے غاروں کی موجود گی ہے۔اور پھران تمام جگہوں میں اس کی مثال مختلف غاروں پر عبادت گا ہوں کی تعمیر ہے۔

جیسا کہ مشہور ہے اینی سس (Ephesus) عیسائیوں کی مقدی جگہ ہے۔ یہال حضرت مریم علیباالسلام کا گھر ہے جے بعد میں چرچ میں بدل دیا گیا۔سوید عین ممکن ہے کہ اصحاب کہف یہیں کی غارمیں قیام پذریہوئے ہوں۔اکثر عیسائی کتب میں بھی اس جگہ کو اصحاب کہف کا مقام قرار دیا گیاہے۔

اس کا قدیم ترین تاریخی شوت شامی پادری جیمزآف سارس (James of Saruc) (پیدائش اس کا قدیم ترین تاریخی شوت شامی پادری جیمزآف سارس (Gibbon) نے تاریخ زوالِ سلطنتِ روما" میں جیمز کی کتب کے کی حوالے دیے ہیں۔اس کے مطابق سات عیسائی نو جوانوں کوعیسائیت ترک کرنے اور غارمیں پناہ لینے پرمجور کرنے والے بادشاہ کا نام دقیانوں تھا۔ دقیانوں کا دور حکمران ۲۳۹ سے ۲۵۱ عیسوی ہواور پینے پرمجور کے اور حضرت عیسی الفیلی کے پیروکاروں پرظلم وستم کے لیے مشہور ہے۔ مسلم مضرین کے مطابق سے واقعہ اینی سس (Aphesus) میں پیش آیا۔ گبن کے مطابق اس جگہ کا نام ایفی سس (پیش کی ایک بڑی برواقع بیشہر سلطنتِ روما کی ایک بڑی بندرگاہ اور بڑا شہر تھا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی 'ایفی سس کا پرانا شہر'' کے نام سے مشہور ہے۔ مطابق اس جگہ کا بنام سلم محققین کے مطابق اصلی کے مطابق اصلی کے مطابق کی بیدرگاہ اور بڑا شہر تھا۔ کہف کی بیداری کے وقت رومی حکمران کا نام مسلم محققین کے مطابق

تیزئیس (Tezusius)اور گین کے نزد یک تھیوڈ و پیکس دوم (Theodosius II) ہے۔ یہ

\_ تباه شده اقوام .

حکمران سلطنت روما کے عیسائی ہوجانے کے بعد ۴۰۸ – ۳۵۰ء کے دوران اقتد ارمیس رہا۔ پچھ مفسرین کے مطابق درج ذیل آیات کی روشنی میں غارمیں داخلہ ثنال سے تھا تا کہ روشنی اندر ندآ سکے۔اس طرح غار کے قریب سے گزرنے والا اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔قرآن حکیم اسے یوں بیان کرتا ہے:

ماہرِآ ٹارِ قدیمہ ڈاکٹر موکیٰ باران اپنی کتاب ایفی سس (Ephesus) میں اسے ہی اصحاب کہف کی جائے پناہ قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے:

'' • ۲۵ ء میں ایفی سس (Ephesus) کے سات نو جوانوں نے بت پرسی ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی۔ جائے پناہ کی تلاش میں وہ پی اُن (Pion) پہاڑی کی مشر تی ڈھلوان کی غار میں چلے گئے۔ رومی سپاہیوں نے اسے دیکھااوراس کے داخلے کی راہ پرایک دیوار تغییر کردی'' (45)۔ آ ٹی چھیقت سامنے آ چکی ہے کہ ان کھنڈروں اور قبروں پر بہت ہی ذہبی مخارات تغییر کی آئیں۔ آسٹریا کے آرکیا لوجیکل انسٹیٹیوٹ کی ۱۹۲۲ء کی کھدائیوں کے دوران کو و پی اُن (Pion) کی مشر تی ڈھلوان میں ساتویں صدی (تھیوڈوسیکس دوم کا دور) کی تغییر کردہ اصحاب کہف سے متعلق محارات سامنے آئی ہیں' (46)۔

#### كيااصحابِ كهف طرسوس (Tarsus) ميس بين؟

اصحابِ کہف کے قیام کی دوسری جگہ طرسوں (Tarsus) بیان کی جاتی ہے۔اس شہر کے شال مغرب میں این کی لس (Encilus) یا بین کی لس (Bencilus) نامی پہاڑ میں قرآن حکیم میں بیان کردہ تفصیل ہے مماثل اصحابِ کہف کا ایک غارموجود ہے۔

تباه شده اقوام \_\_\_

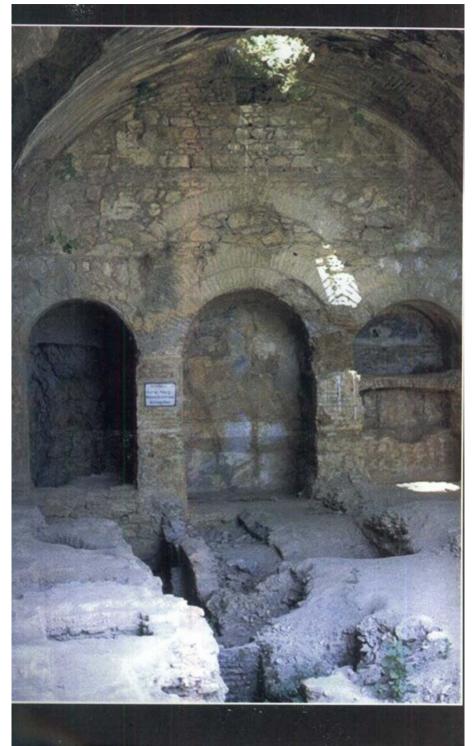

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

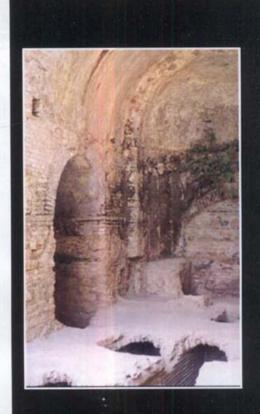

ایفی سس میں موجود غار کا اندرونی منظر۔ اے اصحاب کہف کا غار تصور کیا جاتا ہے

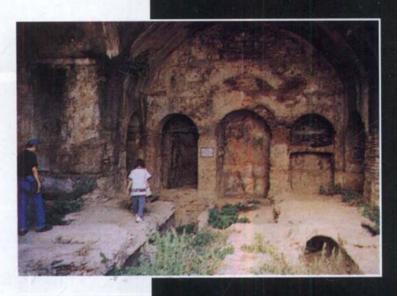

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کئی مسلم محققین کے مطابق بیق صور درست ہے۔ معروف مفتر قرآن امام طبریؒ نے اصحاب کہف کی پہاڑی کا نام بین کی لس (Bencilus) بیان کیا ہے اور اپنی کتاب "تاریخ الاثم الملوک" بیں شہر کا نام طرسوں لکھا ہے (47)۔ جبکہ ایک اور مفسر مجمد امین نے پہاڑ کا نام بین کی لس (Pencilus) اور شہر کا نام طرسوں ہی لکھا ہے۔ عین ممکن ہے کہ بین کی لس (Pencilus) کا تلفظ بھی این کی لس ہو گیا ہو۔ اس کے مطابق ان الفاظ میں فرق کا باعث لفظ کا کے مختلف انداز ادائی گی یا مرور وقت کے ساتھ 'کا کا ختم ہوجانا ہے (48)۔

امام فخرالدین رازی جومعروف قرآنی عالم ہیں لکھتے ہیں کہ اگر چہ اس جگہ کوالفی سس (Ephesus)

کہاجا تا ہے مگر مراداس سے طرسوں ہی ہے۔ کیونکہ ریج بھی طرسوں ہی کا دوسرانام ہے (49)۔

ان کے علاوہ قاضی بیضاوی ، امام نسفی ، جلالین ، النبیان ، الممالی (Elmali) ، نصوحی بلمن ان کے علاوہ قاضی بیضاوی ، امام نسفی ، جلالین ، النبیان ، الممالی (O. Nasuhi Bilmen) ، نصوحی بلمن مضرین سورۃ کہف کی ستر سویں آبیت ' سورج طلوع کے وقت غار کے دائیں اورغروب کے وقت بائیں طرف جھک جا تا تھا' کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اس غار کا دھانہ ثمال کی طرف وقع ہے (50)۔ طرف جھک جا تا تھا' کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ اس غار کا دھانہ ثمال کی طرف وقع ہے (50)۔ اس حوالے سے عثانی آر کیوز کے حکمہ اور وزارتِ عظیٰ میں خط و کتابت بھی ہوتی رہی۔ اس حوالے سے عثانی آر کیوز کے حکمہ اور وزارتِ عظیٰ میں خط و کتابت بھی ہوتی رہی۔ طرسوں کی

144

\_ تياه شده اقوام .



مقامی انتظامیہ کی طرف سے عثانی وزارتِ خزانہ کو خطاکھا گیا کہ اصحاب کہف کے غار کی دیکیے بھال کرنے والوں کی تخواہ کا انتظام کیا جائے۔اس کے جواب میں وزارتِ خزانہ کی طرف ہے کھا گیا کہ ان لوگوں کو حکومتی خزانے سے تخواہ دینے سے قبل اس امر کی تصدیق ضروری ہے کہ کیا واقعی وہ غاراصحابِ کہف کا ہے۔اس بارے میں کی جانے والی تحقیق اصحابِ کہف کے مقام کے قیمن میں کا فی محمد وکٹی تاب ہو تکتی ہے۔

میشنل کونسل کی طرف ہے کی جانے والی تحقیق میں لکھا گیا کہ طرسوں کے شال میں صوبہ ادانہ میں طرسوں ہے دو گھنٹے کے فاصلے پر پہاڑی پرایک غارہے جس کا دھانہ قر آن حکیم کی تفصیل کے مطابق شال کی طرف ہی واقع ہے (51)۔

یہ سوال کہ اصحابِ کہف کون تھے، ان کا زمانہ اور علاقہ کیا تھا؟ ہر دور میں اہلِ تحقیق کا موضوع رہائے اوراس پر بہت معلومات بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ تاہم دستیاب معلومات سے کسی کو بھی یقینی قر از نہیں دیا جاسکتا۔ اوراصحابِ کہف جن کا ذکر قر آن میں آیا، کے زمانے اور علاقے کے بارے میں کوئی تعین تا حال کسی ٹھوں ثبوت اور تاریخی شہادت کی فراہمی کا متقاضی ہے یا

ل مذکورہ بالا بحث مصنف کا پنانقط ُ نظر ہے۔علائے عصر کا غالب رجمان عُمّان (اُردن) کے قریب واقع غار کی جانب ہے۔ بحوالہ جہانِ دیرہ (مولا نامحر تقی عثانی) نوٹ از سعودعثانی

تباه شده اقوام \_\_\_

## حاصل كلام

اَوَ لَـمُ يَسِيُرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنُظُرُوا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلهِمُ طَكَانُوَا اَشَدَّ مِنُهُمُ قُوَّةٌ وَآثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكُثَرَ مِمَّا عَـمَرُوهَا وَجَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ طَفَمَاكَانَ اللهُ لِيَظُلِمَهُمُ وَلَكِنَ كَانُوَا اَنْفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ٥ (الروم - ٩)

وہ تمام اقوام جن کا ہم نے تذکرہ کیااحکام اللی سے سرتانی، سرکثی اورشرک جیسی برائیوں میں ایک جیسی جائیوں میں ایک جیسی تھیں۔ وہ تمام اقوام جن کا ہم نے تذکرہ کیااحکام اللی سے سرتانی، سرکثی اورشرک جیسی تھیائے والے، جنسی گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اور باغی لوگ تھے۔ ان سب میں دوسری مشترک بات اپنے قرب وجوار میں رہنے والے اہل ایمان سے دشنی اورانہیں ہرطرح ہے آزار پہنچانا تھا۔ قرآنی تعلیمات کا مقصد صرف تاریخ کا درس دینا ہرگز نہیں بلکہ انبیاء کے تذکرے وقرآن مثال کے طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ اقوام جو پہلے تباہ کر دی گئیں وہ آنے والی اقوام کے لیے درس عبرت ہیں تا کہ وہ راہ دی بین کر ہیں:

أَفَلَم يَهُدِ لَهُمُ كُمُ اَهُلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمُشُونَ فِي

\_ تباه شده اقوام \_

مَسْكِنِهِمُ مَانَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتٍ لِأُولِي النَّهٰي ٥ (ط ١٢٨)

''کیاانہوں نے اس بات سے سبق نہ لیا کہ ہم نے ان سے پہلے کی امتوں کو غارت کردیا جن کی آباد یوں میں بیاوگ چلتے کھرتے ہیں، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں''۔

اگر ہم ان واقعات کو بطور مثال اور عبرت اپنے سامنے رکھیں تو بحیثیت مجموعی ہمارے احوال بھی گناہ اور احکام الہی سے دوری میں تباہ شدہ اقوام سے پچھے زیادہ بہتر نہیں۔ مثلاً آج ہمارے معاشرے میں موجود لواطت اور ہم جنسی کا شکارا کثر افراد ہمیں قوم لوط کی یا دولاتے ہیں۔ ہم جنس پرست معاشرے کے ہم نمایاں افراد کے ساتھ جنسی تقریبات میں شرکت کر کے ان تمام برکاریوں کا مظاہرہ کرتے ہیں جو سدوم اور گموارہ میں کی جاتی تھیں۔ خصوصاً دنیا کے بڑے شہروں میں پچھا لیے گروہ بھی ہیں جوان سرگرمیوں میں پوچی شہر کے کمینوں سے بھی آ گے نکل گئے ہیں۔ میں پچھا لیے گروہ بھی ہیں جوان سرگرمیوں میں پوچی شہر کے کمینوں سے بھی آ گے نکل گئے ہیں۔ میں مسابقہ اقوام کو قدرتی آ فات مثلاً زلز لے ،طوفان اور سیلاب وغیرہ کے ذریعے بیتلائے عذاب کیا گیا۔ اس طرح مبتلائے عذاب کیا گیا۔ اس طرح مبتلائے عذاب کیا ہو کے جو معاشرے جوان اقوام کی طرح گراہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس طرح مبتلائے عذاب بھی ہو سکتے ہیں۔

ہمیں یہ بات بھی بھی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ اللہ جب چاہے اور جے چاہے عذاب دے سکتا ہے اوروہ جے چاہے اس دنیا میں عذاب نہ دے بلکہ آخرت میں عذاب میں مبتلا کرے۔ قرآن کھیم میں ارشاد ہوتا ہے:

عَكُلًا احدْنا بِدُنْبِهِ : فَصِنَهُم مِنْ ارْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا : ومِنْهُمْ مِنْ احدَٰتُهُ الصَّيْحةُ : ومِنْهُمْ مَنْ اغْرَقُنَا : إلاَرْضَ : ومِنْهُمْ مَنْ اغْرَقُنَا : فَمَا كَانُ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا انْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ (العَلَيوت.٣٠)

'' پھر ہرایک کوان کے گناموں پر ہم نے پکڑا، توان میں ہے بعض پر ہم نے ہوا کے ساتھ چھر برسائے اور بعض وہ تھے جن کوایک چنگھاڑ نے پکڑلیا۔ اور ان میں کسی کوہم نے زمین میں دھنسایا اور کسی کوہم نے ڈبودیا ورالندایسانہ تھا کہ ان پرظلم کرتا البتہ بیخودا پنے پرظلم کرر ہے تھے''۔

قرآن تھیم میں فرعون کے خاندان کے ایک صاحبِ ایمان فرد کا ذکر موجود ہے جو حضرت موکی اللی پرایمان لے آیا تھا مگراینے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے تھا۔اس نے اپنی قوم سے کہا:

تباه شده اقوام \_\_

وَقَالَ الَّذِي امَن يَقُوم اِنِّيَ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ 0 مِثْلَ دَابِ قَـوُم نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّنَّمُودَ وَاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ 0 وَيْقَـوْمِ اِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمِ التَّنادِ 0 يَـوْم تُـوَلُّونَ مُدُبِرِيْنَ : مالكُمْ مِن اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ : ومِن يُّصْلِلِ اللَّهُ فَمالَهُ مِنْ هادٍ 0

(المؤمن ٢٠٣٠)

''اورائ شخص نے جوایمان لے آیا تھا کہااے میری قوم مجھے تم پرایسے روز بدکا اُندیشہ ب جود وسری قوموں پر پڑا جیسا کہ قوم ِنوح و عاد وثمود اور ان کے بعد آنے والوں کا حال ہوا اور اللہ بندوں پرظلم کرنائبیں جاہتا۔

اوراے میری قوم مجھے تمہارے بارے میں پکارے دن کا اندیشہ ہے۔ اس دن تم پیٹھ پھیر کر بھا گو گے، کوئی تم کو بچانے والا نہ ہوگا۔اور جس کو اللّٰدراہ راست نہ دکھائے اے کوئی راہ دکھانے والانہیں''۔

ہر پیغیبر نے اپنی قوم کوعذاب سے ڈرایا، یوم حشر یاد دلایا اوراس صاحب ایمان کی طرح اللہ کی گرفت سے بیخنے کی تلقین کی۔ انبیاء کی زندگیاں اپنی قوم پران حقائق کو بار بار واضح کرنے میں گزریں۔ مگرا کثر لوگوں نے انبیاں جبٹلایا اوران پر دنیاوی جاہ ومر تبداورعلو کے حصول کا الزام لگایا۔ انہوں نے انبیاء کی دعوت وسیرت پرغور کرنے کی بجائے اپنی ڈگرکوہی اپنائے رکھا بلکہ پچھ تو اس حد تک بڑھ گئے کہ انہوں نے انبیاء کیم السلام اور اہل ایمان کوتل کر دیا۔ انبیاء کیم السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے تعداد میں کم ہی لوگ تھے مگر جب عذاب آیا، انبیاء کیم السلام اور ان کے پیروکا راہل ایمان کو اللہ نے نجات عطاکی۔

اگرچہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، جگہوں، اطوار، تہذیبوں اور شیکنالو جی میں تبدیلیاں اور ترقی ہوگئ ہے مگر اہلِ کفر کا فدکورہ بالا باطل ساجی نظام ویسا ہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے پچھ حصوں میں وہ تمام خرابیاں موجود ہیں جواقوام سابقہ میں تھیں۔ ٹمود کی طرح جو ناپ توٰل میں کمی کرتے تھے ہمارے معاشرے میں ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی عام ہے۔ ہم جنس پرتی عام ہو چکی ہے۔ ہم جنس پرست ہرموقع پراہے اپناحق قرار دیتے ہوئے اپنا دفاع کرتے ہیں اور کی طور بھی قوم لوط ہے کم نہیں ہیں۔ معاشرے کے ٹی لوگ دنیاوی نعمتوں اور دولت کی موجود گی کے باوجود

عدم تشکّر اور باغیانہ طرزعمل میں اہلِ سبا اور اہلِ عرم سے بھی بڑھ گئے ہیں اور اہلِ ایمان سے برسلوکی میں قوم نوح اور ساجی انصاف کی پامالی میں قوم ِعاد کے مماثل ہیں۔ بیآ ثار بہت ہی خوفناک ہیں۔

میں یہ یادرکھنا چاہئے کہ معاشرہ کتنی بھی تبدیلیوں ہے کیوں نہ گزرجائے اور ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرجائے اخلاقی زوال کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ سب پچھ ہمیں اللہ کے عذاب نے نہیں بچاسکتا۔ قرآن کیم ہمیں یا دولا تا ہے کہ:

اَوَ لَـمُ يَسِيُرُوا فِي الْاَرُضِ فَيَنُطُرُوا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِهِمُ طَكَانُوَ الشَّدَّ مِنُهُمُ قُوَّةً وَآثَارُوا الْاَرُضَ وَعَمَرُوهَا اكْثَرَ مِمَّا عَـمَرُوهَا وَجَآءَ تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنْتِ طَ فَـمَـاكَـانَ اللَّهُ لِيَظُلِمَهُمُ وَلكِن كَانُوا آنَفُسَهُمُ يَظُلِمُونَ ٥ (الروم - ٩)

'' کیاان لوگوں نے زمین میں سیرنہیں کی کہ دکھے لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جوان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ قوت میں ان ہے کہیں بڑھ کر تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا تھا اور اس ہے کہیں زیادہ اسے آباد کیا تھا جس قدر انہوں نے آباد کیا ہے اور ان کے پاس رسول نشانیاں لے کر پہنچے، پھر اللہ قوالیانہ تھا کہ ان پرظلم کرتا بلکہ وہ خودا پنی جانوں پرظلم کررہے تھے''۔

سُبُحنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُتَنَا ﴿ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيُمُ الْحَكِيُمُ ٥ (الِقرة ٣٢٦) "ترى ذات پاك ہے ہم كِعلم نبيل عرجتنا تونے ہميں سُحايا بِحَلَى تو ہى جانے والاحكمت والا ہے'' Www. Kitabosu



### كتابيات وحواله جات

1. Max Mallowan, Nuh's Flood Reconsidered, Iraq XXVI-2, 1964, p.66

2. Ibid.

 Muazzez Ilmiya Cig, Kuran, Incil ve Tevrat'in Sumer'deki Kokleri (The Roots of Qur'an, Old Testament and New Testament in Sumer), 2.b., Istanbul: Kaynak, 1996

 Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1964,

pp. 25-29

Max Mallowan, Nuh's Flood Reconsidered, Iraq: XXVI-2, 1964, p. 70

 Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1964, pp. 23-32

"Kish", Britannica Micropaedia, Volume 6, p. 893

8. "Shuruppak", Britannica Micropaedia, Volume 10, p. 772

 Max Mallowan, Early Dynastic Period in Mesapotamia, Cambridge Ancient History 1-2, Cambridge: 1971, p. 238

10. Joseph Campbell, Eastern Mythology, p. 129

11. Bilim ve Utopya, July 1996, 176. Footnote p. 19

- Everett C. Blake, Anna G. Edmonds, Biblical Sites in Turkey, Istanbul: Red-house Press, 1977, p. 13
- Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1964, p.75-76

14. "Le Monde de la Bible", Archeologie et Histoire, Jul-August 1993.

 Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1964, p.76

16. Ibid, pp. 73-74

17. Ibid, pp. 75-76

- G. Ernest Wright, "Bringing Old Testament Times to Life", National Geographic, Vol. 112, December 1957, p. 833
- Thomas H. Maugh II, "Ubar, Fabled Lost City, Found by LA Team", The Los Angeles Times, 5 February 1992.

20. Kamal Salibi, A History of Arabia, Caravan Books, 1980

 Bertram Thomas, Arabia Felix: Across the "Empty Quarter" of Arabia, New York: Schrieber's Sons 1932, p. 161

22. Charlene Crabb, "Frankincense", Discover, January 1993

23. Nigel Groom, Frankincense and Myrrh, Longman, 1981, p. 81

24. Ibid., p. 72

25. Joachim Chwaszcza, Yemen, 4PA Press, 1992

26. Ibid.

Brain Doe, Southern Arabia, Thames and Hudson, 1971, p. 21

28. Ca M'Interesse, January 1993

\_ تباه شده اُقوام .

- "Hicr", Islam Ansiklopedisi: Islam Alemi, Tarihi, Cografya, Etnografya ve Bibliyografiya Lugati, (Encyclopedia of Islam: Islamic World, History, Geography, Ethnography and Bibliography Dictionary) Vol. 5/1, p. 475
- 30. Philip Hitti, A History of the Arabs, London: Macmillan, 1979, p. 37

31. "Thamuds", Britannica Micropaedia, Vol. 11, p. 672

32. Brain Doe, Southern Arabia, Thames and Hudson, 1971, pp. 21-22

 Ernst H. Gombrich, Gencler icin Kisa Bir Dunya Tarihi, (Translated into Turkish by Ahmet Mumcu from the German Original Script, Eine Kurze Weltgeschichte Fur Junge Leser, Dumont Buchverlag, Koln, 1985), Istanbul: Inkilap Publishing House, 1997, p.25

 Ernst H. Gombrich, The Story of Art, London MCML, The Phaidon Press Ltd., p. 42

35. Eli Barnavi, Historical Atlas of The Jewish People, London: Hutchinson, 1992, p.4; "Egypt", Encyclopedia Judaica, Vol. 6, p. 481 and "The Exodus and Wanderings in Sinai", Vol. 8, p. 575; Le Monde de la bible, No:83, July-August 1983, p. 50; Le Monde de la Bible, No:102, January-February 1997, pp. 29-32; Edward F. Wente, The Oriental Institute News and Notes, No:144, Winter 1995; Jacques Legrand, Chronicle of The World, Paris: Longman Chronicle, SA International Publishing, 1989, p. 68; David Ben Gurion, A Historical Atlas Of the Jewish People, New York: Windfall Book, 1974, p. 32

36. http://www2.plaguescape.com/a/plaguescape/

37. "Red Sea", Encyclopedia, Judaica, Volume 14, pp.14-15

- David Ben-Gurion, The Jews in Their Land, New York: A Windfall Book, 1974, pp. 32-33
- "Seba" Islam Ansiklopedisi: Islam Alemi, Tarihi, Cografya, Etnografya ve Bibliyografya Lugati, (Encyclopedia of Islam: Islamic World, History, Geography, Ethnography, and Bibliography Dictionary) Vol.10, p. 268

40. Hommel, Explorations in Bible Lands, Philadelphia: 1903, p. 739

41. "Marib", Islam Ansiklopedisi: Islam Alemi, Tarihi, Cografya, Etnografya ve Bibliyografya Lugati, Volume 7, p. 323-339.

42. Mawdudi, Tefhimul Kurran, Cilt 4, Istanbul: Insan Yayinlari, p. 517.

- Werner Keller, Und die Bibel hat doch recht (The Bible as History; a Confirmation of the Book of Books), New York: William Morrow, 1956, p.207.
- 44. New Traveller's Guide to Yemen, p. 43.

45. Musa Baran, Efes, pp.23-24.

- 46. L. Massignon, Opera Minora, v.III, pp. 104-108.
- 47. At-Tabari, Tarikh-al Umam.
- 48. Muhammed Emin.
- 49. Fakhruddin ar-Razi.
- From the commentaries of Qadi al-Baidawi, an-Nasafi, al-Jalalayn and at-Tibyan, also Elmalili, Nasuhi Bilmen.
- Ahmet Akgunduz, Tarsus ve Tarihi ve Ashab-i Kehf. (Ahmet Akgunduz, Tarsus and History and the Companions of the Cave.)



# PERISHED NATIONS

# اِرَارُهُ الْبِيشِرُ بِكِيرِنَ يَجِيرِينُ الْمِيْتُ

★ \_\_\_ ویناناتهٔ مینشن مال روغ و لاجور فن ۲۲٬۳۲۱ نکیس ۲۲٬۳۲۸ ما ۹۲٬۳۲۰ ★ \_\_\_ ۱۹۰ انارکی ، لاجور، پاکشان

فن \_\_\_\_\_ ۱۹۹۱ - ۲۳۳۲۵۵ خوبم رودگو

٭ — موبن رود پچوک اُردو بازار ، کرامچی فن ۲۲۴۰۱،

E-mail: idara@brain.net.pk

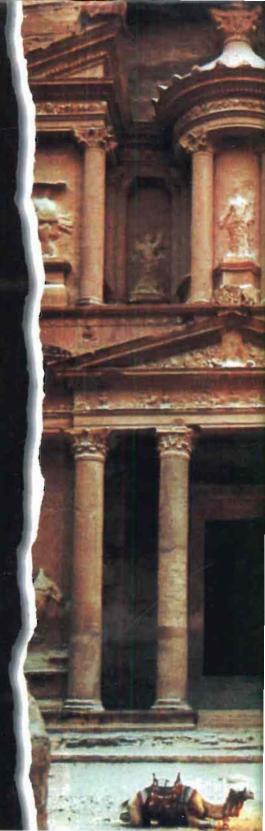